



المناق المناقة



احادیث کی عصری تطبیق ، دعوتِ فکر ، لائح عمل و تد ابیر





مفتى الوكئب شاثاه نيصور

الفلاح كراچى 0321-5728310

# دجّال

## حضرت مهدی، حضرت می علیماالسلام اور د جال اکبر کے متعلق متند تحقیق ،عصری تطبیق ، د فاعی واقد ای تدابیر

## جمله حقوق طباعت محفوظ ہیں

| دجال کون ہے؟            | - كتاب   |
|-------------------------|----------|
| مفتی ابولبابه شاه منصور | مصنف     |
| گیاره سو                | تعداد    |
| 1430 هـ 2009م           | طبع اوّل |
| الفلاح كراچي            | ناشر     |

### تقتيم كننده: ادارة الانور، كراجي

| مكتبه سيداحد شهيد،ار دوبازار، لا مور | مكتبه عمروبن العاص ،اردوبازار، لا بهور   |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| متاز، کتب خانه، پیثاور               | مكتبه فريدىية-Ë اسلام آباد               |
| بيت الكتب مكشن ا قبال ، كرا چي       | مكتبة العارفي، جامعه ابدادييه، فيصل آباد |

اسٹاكسٹ : مكتبة العصر، كراچى 0322-2111134

## فهرست

| صفح |                                         | عنوان                 |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------|
| 09  |                                         | انتساب                |
| 10  | تلےع                                    | مقدمہ: اکابر کے سائے۔ |
|     | پہلاباب: مهدویات                        |                       |
| 17  |                                         | حضرت مهدی کے نام ایک  |
| 18  |                                         | ابتدائی تین باتیں     |
| 26  |                                         | دم مست قلندر          |
| 33  |                                         | كامياني كاراز         |
| 38  |                                         | تين خوش نصيب طبقه     |
| 44  |                                         | اب بھی وقت ہے         |
| 53  | *************************************** | جبلاد چلے گا بنجارا   |
| 59  |                                         | دودهاری تکوار         |
| 65  | *************************************** | كوئى ابهام ساابهام ب! |

|                   | گرېن دو چاند                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| 74                | مهلت كالفتام                                         |
| 83                |                                                      |
|                   | دوسراباب بمسيحيا                                     |
| 93                | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وصیت اُمت محمد میں کے |
| 96                | مسيحا كاانتظار                                       |
| 98                | سلمدعقيده                                            |
| 99                |                                                      |
| 100               | الهوفاكرائيراهوفاكرائي                               |
| 101               | 🕸 آخری معرکے کا میدان                                |
| 105               | ان کار کی                                            |
| 108               | مسجيات متعلق دس سوالات                               |
| 108               | (1) آپ،ي کيوں؟(1)                                    |
| 109               | 🔅(2) آپ کی پیچان کیسے ہوگی؟                          |
| 110               | 🕸(3) آپ کے ساتھی کون ہوں گے؟                         |
| 112               | 🕸(4) آپ کا کیامشن ہوگا؟                              |
| 113               | 🕸(5) مخصوص ونت                                       |
| 114               | (6)مت قيام(6)                                        |
| 115               | ور عالی از ل موں گے؟ 🕸                               |
| <i>ڪھالات</i> 115 | 🕸(8)عالمی خلافت کے قیام کے بعد                       |

| 116                    | (9)انتقال اوروفات(9)                      |
|------------------------|-------------------------------------------|
| 117                    | (10) آپ کے بعد <b>۞</b>                   |
| 119                    | ایک اہم سوال کا جواب تیسر اباب: وجالیات   |
| 123                    | حبوثے خدا کی تین نشانیاں                  |
| 124                    | د جال کانام اوراس کامعنی                  |
| يبلاسوال: دجال كون ہے؟ |                                           |
| 129                    | (1) سامری جادوگر(1) سامری جادوگر          |
| 129                    | (2)چيرم آبيف                              |
| 134                    | وجال كأتحفى خاكه                          |
| 134                    |                                           |
| 142                    | تين صمنى سوالات                           |
| 142                    | (1) د جالی ند ب                           |
|                        | (2) دجال کے ساتھی                         |
| 148                    | د جال کے ظہور ہے بل فریب کی دومکنه صورتیں |
| 149                    | پېلى صورت ئېلى صورت                       |
| 150                    | الله الله الله الله الله الله الله الله   |
| 150                    | فتنهٔ د جال ہے بیخے کے دوذ رائع           |
|                        | بیداری کاوقت                              |
| 152                    | (3) د جال کی طاقت                         |
| 155                    | ولت اورخزائےوات                           |

| 157 | پانی اور غذاپانی اور غذا                     |
|-----|----------------------------------------------|
|     | 🕸 قدرتی وسائل                                |
| 163 | 🕸 د وااور علماح                              |
| 163 | 🐯 د جال کی سواری                             |
| 164 | 🕸 جنت اور دوزخ                               |
| 165 | 🚓 شیطانوں کی اعانت                           |
| 165 | انسانی آبادی په اختیارانسانی آبادی په اختیار |
|     | دوسراسوال: دجال کہاں ہے؟                     |
| 173 | د جال کے تین سوال                            |
| 174 | (1) بيان كاباغ                               |
| 174 | (2) بحيرة طبريه كاياني                       |
| 175 | (3) زُغْرِ كَا چِشْمِهِ                      |
| 175 | و جال کے جاسوس                               |
|     | 1- ڈیٹا انفار میشن                           |
| 179 | 2- گمران کیمر بے                             |
| 180 | 3 – چینل اور کمپیوٹر                         |
| 181 |                                              |
|     | .5- رقوم کی منتقلی                           |
| 182 | وجال كامقام                                  |
| ?   | تيسراسوال: د جال كب برآ مد موكا              |
| 210 | كرناكياجائي؟                                 |

| 212     | روحانی تدابیر                           |
|---------|-----------------------------------------|
|         | سيلي مدايت 🚭 🚾 💮                        |
| 213     |                                         |
| 214     | 🕸 تيىرى ېدايت                           |
| 215     | 🕸 چوقتی مرایت                           |
| 217     | 🕸 پانچوین مدایت                         |
| 217     | 🕸 چھٹی ہدایت                            |
| 218     | 🕸 ما تویں ہدایت                         |
| 221     | 🏚 آ تھویں ہدایت                         |
| 221     | تزوریاتی تدامیر                         |
| 222     | ولولا وهي مدبير: اتباع شحاب             |
| 225     | 🐯 دوسری تدبیر: جهاد                     |
|         | 🥸 تيسري مذبير: فتنهُ مال واولا دے حفاظت |
| 230     | 🕸 چۇقى قەبىر: فائدۇمىنى سے حفاظت        |
| 233     | 🧔 پانچوین تدبیر: فتهٔ غذا سے تفاظت      |
| 236     | آخری بات                                |
|         |                                         |
| 248-241 | تصاورياورنقشي                           |

## انتساب

ان اہلِ ایمان کے نام جود جالی فتنہ کے ہمنو اؤں کے غیر معمولی اقتدار نہ:

قدرتی قوانین ووسائل پران کے ہمہ گیرعالمی قبضے کے باوجود ان کےسامنے سرجھکانے پر تیار نہیں

191

ایمانی زندگی کے ساتھ جینا اوراسی پر مرنا جا ہتے ہیں اللهم احعلنا منهم! برحمتك یا أرحم الراحمین.

مقدمه

## اكابركسائے تلے

## خولي ياخاي:

یوں تو یہ کتاب' د جال' کے متعلق ہے گر' د جالیات' کاعنوان اس کے بالکل آخر میں ہے۔ کتاب کی ابتدا میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا اور اس کے بعد سیدنا حضرت میں علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔''مہدویات'' اور' دسیجیات' ہے گزرنے کے بعد ہی'' و جالیات' کاذکر آپ کود کیھنے کو ملے گا۔

سیاس وجہ سے کد دجال کے تذکرے سے پہلے اس کے خاتے کے لیے مبعوث کی۔
جانے والی روحانی شخصیات کا تذکرہ ہوجانا چاہیے۔شرکی طاقتوں کا تذکرہ ہواوراس کے
خاتمے کے لیے خیر کی قوتوں کا ذکر خیر ند ہوتو سے مزاج شریعت کے خلاف ہے۔البذا قاری کو
اصل عنوان ( دجالیات ) تک پہنچنے کے لیے دو تمہیدی عنوانات ''مہدویات اور سیجیات''
کے مطالعے سے فراغت تک انتظار کرنا ہوگا اور 'بہتے البدی'' کے مطالعے کے بعد یہی وہ
''مستے الصلالة'' کو پڑھ سکے گا۔ بعض کتابوں کے مرورق یا فہرست میں پھے عنوانات پر گشش

اندازین ہوتے ہیں لیکن متن میں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا یا ایسی گرم بازاری نہیں ہوتی جتنی
ان کی خبر گرم تھی۔ اس کے برعکس بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ متن میں ''اضافیات'' کا وسیع و
عریض کھانہ کافی تھلے ہاتھوں سے کھول لیا جاتا ہے لیکن سرورق میں ان کاذکر ندارد۔ زیر نظر
کتاب ای دوسری قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ پچھنیں کہا جاسکتا کہ یہ خوبی ہے یا خامی ؟ لیکن سے
عرض ضرور ہے کہ انداز تالیف کی خامیوں پر بھی مقصد تالیف کی اہمیت پردہ ڈال دیا کرتی
ہے۔ قارئین سے التماس ہے کہ انداز سے قطع نظر کرلیں۔ مقصد کو پیش نظر رکھیں۔ ان شاء
ہے۔ قارئین سے التماس ہے کہ انداز سے قطع نظر کرلیں۔ مقصد کو پیش نظر رکھیں۔ ان شاء

تفتريم وتاخير

یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری یہ کہ اگر چہ زمانی تسلسل کے لحاظ ہے واقعات کی تر تیب کچھاس طرح بنتی ہے کہ پہلے حضرت مہدی کاظہور ہوگا، بھر دجال کاخروج ہوگا اور پھر اس فتن عظیم کے خاتمے کے لیے حضرت میں علیہ السلام آسان سے اُڑیں گے۔ پھر اس فتن عظیم کے خاتمے کے لیے حضرت میں علیہ السلام کا ذکر پہلے اور دجال کا بعد میں ہے۔ وجہ اس کی بہی ہے کہ رضانی قو توں کے نمایندوں کا ذکر اسم ہوجائے اور پھر شیطانی طاقتوں کا تذکرہ اس کے بعد آجائے۔ پھر جو جائے جس صف میں شامل ہویا جس فہرست میں نام کا تھوانا پہند کرے۔ یہ نصیبے کی بات ہے۔

ابهام اورالجھنیں:

آخری اور تیسری بات رہ ہے کہ علامات قیامت کے ابہام میں جو ابہام درابہام
پوشیدہ ہے، وہ بجائے خود ایک قیامت ہے۔ ان علامات کی عصری تطبق میں جو پیچید گیاں
پیش آتی ہیں اور قوی ترین قرائن پر قائم اندازے جس طرح مین وقت پر وقو عی حقائق ہے
دور ..... بہت دور ..... چیدہ الجھنوں میں گھرے دکھائی دیتے ہیں، ان کی بنایر یہ موضوع

جتنا دلچپ ہے، زمانے کے حالات پراس کی تطبیق اتنا بی کھٹن اور حوصار شکن کام ہے۔
احتیاط کا دائس تھامتے ہوئے اور اکابر کی تشریحات کے سائے تلے پناہ لیتے ہوئے جو کچھ
اس عاجز سے ہوسکا، پیش خدمت ہے۔ حتی الامکان اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ
احادیث کی عصری تطبیق کے شوق میں کہیں فرامین نبوی کو تھینے تان کرکوئی مخصوص مفہوم نہ
پہنایا جائے نہ مخصوص حالات کے مطابق بن ورڈ ھالا جائے۔ صرف وہی بات کہی جائے جو
اب صاف صاف بجھ میں آتی ہے اور اس پر بھی اصرار نہ کیا جائے۔

....جانے یااللہ!

یہاں بیسوال ضروراً شھے گا کہ اس موضوع پرجو" ماحض" جمع کیا گیاہے، بیاس سے قبل بیش خدمت کرنے میں کیا مانع تھا؟ اگر بم آخری زمانہ سے قریب ہیں اور آخری زمانوں کے نتنوں کی آئی ہی اہمیت ہے تو پھر آج تک اس موضوع سے صرف نظر کی کیا تھکت تھی؟ بیسوال بذات تھکت تھی؟ بیسوال بذات خودمعقول اور برکل ہے اوراس کا جواب کتاب کے پہلے مضمون میں مفصل و مدل ہے۔ ہم خودمعقول اور برکل ہے اوراس کا جواب کتاب کے پہلے مضمون میں مفصل و مدل ہے۔ ہم عاجز انسانوں سے جو پچھ ہوسکتا ہے وہ الحمد لللہ ہم کر گذر ہے۔ آگے رب کی با تیں و بی جانے ۔ منکوں کے پاس اللہ سے منت و زاری اور بندوں سے خیرخواہی کے علاوہ دھراہی کیا ہے؟؟؟

ا تفاق میں اختلاف:

یہاں سے بات واضح ہوجانی چاہے کہ اس وقت دنیا میں موجود تین بڑے آسانی نداہب (اسلام، میبودیت، عیسائیت) کے ماننے والے، جو دنیا کی غالب اکثریت بھی ہیں، ایک ہستی کا انتظار کررہے ہیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوگی۔ ہرآسانی ملت میں اس ''ہستج موعود'' کا وعدہ کیا گیا ہے۔۔۔۔۔لیکن

اسلام لے تیں گے۔

اس اجمالی اتفاق کے بعد متنوں ملتوں میں اس کی تفصیل میں اختلاف پایاجا تا ہے۔ اہل اسلام حضرت عیسی بن مریم علیجا السلام کے آسان سے نزول کے منتظر ہیں۔ ان كاعقيده ہے كدوہ نازل موكر د جال كوتل كريں گے۔صليب تو رُ وُ اليس كے۔خز يركوتل کریں گے ( یعنی دنیامیں صلیب کی عبادت موقوف ادراس پلید جانور کا گوشت کھانا بند کردیا جائے گا) فیکس ختم کردیں گے۔اور دنیا بحریس عاولانداسلائی شریعت قائم کریں گے۔ عیسائی حضرات بھی حضرت عیسیٰ علیا السلام کے زول کے منتظر ہیں۔ فرق ہیے کہ ان کے نز دیک حضرت عیملی علیہ السلام مصلوب ہونے کے تین دن بعد آسان پر لے جائے مے اور پھر آخرز ماند میں نازل ہو کر غیرعیسائیوں کا خاتمہ کردیں گے۔اس دوران عیسائی حضرات آسان کے بالا غانوں میں بیٹھ کر غیرعیسائی انسانیت کے خاتمے کا مشاہدہ کریں گے۔ جبکہ مسلمانوں کے زویک سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواللہ یا ک سیح سالم آسان پر لے گئے۔ یبودی ان کا بال بیکانہیں کر مکے۔ پھر آپ نازل ہوکر یبودیوں کا خاتمہ کریں گے۔اور بہود بول کے ساتھ وہ عیسائی جو'صہونی عیسائی'' بن کر بہود یول کے مددگار تھے، ان کا بھی خاتمہ ہوجائے گا اور بقیہ رحمال و ہمدر دعیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر

بہودی جس شخصیت کا انظار کررہے ہیں وہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی اولاد سے
''القائم المنظر'' ہے اور یہودیوں کاعقیدہ ہے کہ وہ اس کی بدولت تمام دنیا پر حکومت کریں
گے۔''مسیا'' (یعنی اسمیح الد جال ، میچ الشر والصلالة ) کی آمد پر عالمی یہودی ریاست قائم ہوجائے گی۔ تمام غیریہودی، یہودیوں کی اطاعت قبول کرلیں گے اور یہودی ان میس سے موجائے گی۔ تمام غیریہودی، یہودیوں کی اطاعت قبول کرلیں گے اور یہودی ان میں سے صرف اسے افرادکوزندہ چھوڑیں گے جتنوں کی وہ اپنی خدمت کے لیے ضرورت محسوس کریں

### آخرىمعركه:

ان تیوں امتوں کے نظریات میں یہ بات بھی قدر مشترک ہے کہ''مسجا'' کے ذریعے انسانیت کو عجات ملنے سے پہلے کرہ ارض پر ایک زبردست اور تباہ کن جنگ بریا ہوگی۔اس معر کہ عظیم میں جے''ام المعارک'' یعنی جنگوں کی ماں کہا جاتا ہے، میں کم از کم دو تہائی انسانی آبادی ملیامیت ہوجائے گی۔زندہ فی جانے والے ایک تہائی لوگ اس ونیار بلاشرکت غیرے حکومت کرے گی۔اب وہ ایک تنہائی قوم کون ہوگی؟اور دنیا برکس نظریے كے تحت حكراني كرے كى؟ اس كا فيعلد مونا باتى ہے اور يد فيعلد فلسطين كے قريب " برمجدون" کی وادی میں ہوگا جے اہل مغرب" آرمیگاڈون" کہتے ہیں۔عیسائی اور یبودی دونوں اس فیصلد کن معرکے کی زبروست تیاری کررہے ہیں .... سیجے بیہے کہ کر چکے ہیں ....اور صرف ایک قیامت خیز دھا کے کے منتظر ہیں جو (معاذ اللہ)'' گنبر صحرہ'' کے انہدام پر ہوگا کیونکہان کے ( فرسودہ نظریات اور من گھڑت ندہبی واستانوں کے مطابق ) میکل کی مسارشدہ عمارت'' گنبد صحرہ'' کے نیچے ہے۔ جب گنبد کی بنیادیں اکھڑ کر میکل کے آ ثار برآ مدہوں گے تو ''مسیّا'' نکل آئے گا اور اس کی آ مدیر وہ تل عظیم بریا ہوگا جس کے بعد غیریبودی وعیسائی انسانیت ( خصوصاً اہل اسلام ) کا خاتمہ ہوجائے گا اور اہلِ مغرب ( یبودی پاعیسائی ) بلانترکت غیرے اس کرہّ ارض کے حکمران ہوں گے۔

#### واحدراونجات:

اس اعتبارے آج کی دنیا تیسر می جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب مغرب وشرق اس جنگ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔فرق ا تناہے کہ اہلِ مغرب نے اس کی تیاری کر رکھی ہے۔ وہ اوگ خود کو مادیت پہند کہلواتے ہیں اور فیبی حقائق و پیش گوئیوں کے قائل نہیں سمجھے جاتے۔۔۔۔لیکن انہوں نے در پردہ خود کو تورات و انجیل اور تالمودی تحریف شده پیش گوئیوں کے مطابق خود کوتیار کرلیا ہے۔۔۔۔۔جبابل مشرق

آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے ہو کہ بھی اس ہولنا ک انتجار سے بے خبر ہیں جس کی ان

کے نبی پاک الصادق المصدق سلی اللہ علیہ دسلم نے خبر دی ہے اور ان کی دی گئی اطلاعات
حرف برحرف پورا ہوتے ہوئے کمل ہونے کے قریب بیٹج پیکی ہیں۔ یہ کتاب اہل اسلام کی
خدمت میں دہائی ہے، فریاد ہے، منت وزاری اود عاجز اندالتجا ہے۔ مغرب سے اُشخف والا
طوفان عقریب ہم پرچڑ ھدوڑ نے والا ہے۔ ہمیں اپنے نجات دہندہ قائدین حضرت مہدی
وحضرت سے علی ہالسلام کی معیت میں ایمان رائے وعمل صالح اپناتے ہوئے جہاد یعنی قال
فرسیل اللہ کے لیے تیار ہوجانا چاہیے۔ یہی واحد، پہلی اور آخری متعین راونجات ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما کمیں اور قیامت سے پہلے جوقیامت
ہماری منتظر ہیں ،ان سے سرخروئی کے ساتھ گذر نے کی تو فیق عطافر ما کیں۔ آئین

# پېلا باب



حضرت مهدي کون ہول گے؟

حضرت مبدی کے ساتھی کون ہوں گے؟

حضرت مهدي کي جدوجبدڪ نوعيت کي هوگي؟

حضرت مہدی کب، کہاں اور کس طرح ظاہر ہوں گے؟

حضرت حارث ومنصور كاكر داركيا بوگا؟

مغرب كى عظيم الشان مادٌى طاقت كے خلاف آپ كيونكر كامياب مول كے؟

## حفرت مهدى كنام ايك خط

دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مہتم حضرت مولا ٹار فیع الدین صاحب رحمہ الله ظاہری و
باطنی علوم کے جامع شے نششند یہ خاندان کے اکابر میں سے تھے۔ آخر عمر میں جمرت فر ماکر مکہ
مگرمہ آئے۔ وہیں اُن کی وفات بھی ہوئی اور وہیں قبر بھی ہے۔ آپ کو آخر زمانہ میں علامات
قیامت کے ظیور خصوصاً حضرت مہدی کی قیادت میں عالمی ایمانی جدوجہد ہے خصوصی دلچیں
تقیامت کے ظیور خصوصاً حضرت مہدی کی قیادت میں عالمی ایمانی جدیث معلوم تھی کہ نبی
مختی حضرت مہدی کا ظیور مکہ مکرمہ ہیں ہونا تھا۔ دوسری طرف انہیں بیرحدیث معلوم تھی کہ نبی
کریم صلی الله علیہ وسلم نے شیحی خاندان کو فتح مکہ میں جا ہے سارے خاندان آج جا کیں بھیمی کا
بیت الله چونکہ قیامت تک باقی رہے گائی لیے مکہ میں جا ہے سارے خاندان آج جا کیں بھیمی کا
خاندان قیامت تک باقی رہے گا۔

چنانچەمولا ئارفىغ الدين صاحب رحمدالله كى جب آخرى عمر بوئى اورانېيىن شديداشتياق تھاك حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت اوران کی قیادت میں جہادنصیب ہوجائے ،تو ان کو تجیب تر کیب سوچھی کہ جب بیرخاندان قیامت تک باتی رہے گا تو لامحالہ ظہو رمہدی کے زیانہ میں بھی موجو در ہے گا۔ جب حضرت مہدی کا نفہور ہوگا اور وہ کعبۃ اللہ کی ویوار سے فیک نگائے مسلمانوں کو بیعت کریں گے جب کعبہ اللہ کی تنجیاں شیعی خاندان کے کسی فرد کے ہاتھ میں ہوں گی۔ چنانچے ای کے پیٹر نظرانہوں نے ایک حماکن شریف اورا یک تلوار لی اورا یک خط حضرت مہدی کے نام کلھا۔اس خط كامضمون يد ب: " فقيرر فيع الدين ويوبندي مكم معظمه مين حاضر ب اورآب جهاد كى ترتيب ررہے ہیں۔ایسے بہاہدین آپ کے ساتھ ہیں جن کودہ اجر ملے گا جوغزوہ ہدرکے مجاہدین کوملا تھا۔ سور فیع الدین کی طرف سے سے حاکل تو آپ کے لیے ہدیہ ہے اور بیکوار کسی بجا ہد کو دے دیجیے کہ وہ میر کی طرف سے جنگ میں شریک ہوجائے اور مجھے بھی وہ اجریل جائے۔'' اور پیتنوں چیزیں شیعی کے خاندان والول کے سپر دکیس اوران ہے کہا کہ تمہارا خاندان قیا مت تک رہے گا۔ بیر حضرت مہدی کے لیے امانت ہے۔ جب تمہاراانتقال ہوتو تم اینے قائم مقام کو وصیت کردینااور ان سے کہددینا کدوہ اپنے قائم مقام کووصیت کرے اور ہرایک بیدوسیت کرتا جائے بہاں تک بی المائت معرت مهدى تك يحقى جائ " (خطبات عليم الاسلام: 25 م 90)

# ابتدائی تین با تیں

حضرت مہدی کے حوالے ہے تین ہا تیں تجھنا بہت ہم ہیں: (1) حضرت مہدی
کون ہوں گے؟ (2) ظہور کے بعد کیا کریں گے؟ (3) کب ظاہر ہوں گے؟ ان کواگر بھھ
لیا جائے تو اس موضوع ہے متعلق بہت می غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج تک اس حوالے
ہے جو گراہیاں پھیلائی گئیں یا جو ففلت برتی گئی ،ان کی گئجائش بھی نہیں رہتی۔
مہلی یات: حضرت مہدی کون ہوں گے؟
مہلی یات: حضرت مہدی کون ہوں گے؟

سب سے پہلا سوال میہ ہے حضرت مبدی کون ہوں گے؟ اس سوال کا جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے۔

## 1- حضرت مهدى كاغا ئباند تعارف:

حضرت کاغا کبانہ تعارف تومتعین ہے کہ وہ حسی سادات میں ہے ہوں گے۔ان کا نام نامی محمد یا احمد اور والد کا نام عبد اللہ ہوگا۔ مہدویات کے محقق علامہ سید برزنجی فرماتے ہیں مجھے ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی سیج روایت نہیں لمی البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام'' آمنہ''شح میر کیا ہے۔مہدی ان کا نام نہیں ،لقب ہے۔ بمعنی ہوایت یافتہ ۔ یعنی اُمت کوان کے دور میں جن امور گی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیا بی اور برتری

کے لیے ضروری ہوں گی اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں وینے کے
باوجود تحض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہور ہے ہوں گے ، حضرت
مہدی کوقد رتی طور پران کا اوراک ہوگا اوروہ ان کوتا ہیوں کی تلائی اوران چندمطلو بصفات
کو باسانی اپنا کراُمت کے لیے مثالی کر دارا اوا کریں گے ۔ اوروہ یکھ چند سالوں میں کرلیں
گے جوصد یوں سے مسلمانوں سے بن نہ پڑر ہاہوگا؟ و وابھی پیدائیس ہوئے۔ عام انسانوں
کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں اُمت مسلمان کو اپنا قائد بنائے گی اوران کے
کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں اُمت مسلمان کو اپنا قائد بنائے گی اوران کے
باتھ پر بیعت کرکے کفر کے بر پاکر دہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاوشروع کرے گی جس کا
اختیام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ بیتو ان کا سیرھا سادہ تعارف ہے جواکش

## 2- خفرت مهدی کا حاضرانه تعارف:

جہاں تک بات حاضران تعارف کی ہوتو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ یا در کھنی چاہیے کہ وہ شخص سچا مہدی بھی ہوتی نہیں سکتا جو مہدی ہوئے کا دعویٰ کرے۔ دعوائے مہدویت اور حقیقی مہدویت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ اس کے تنی دلائل ہیں۔ چونکہ جھوٹے مدتی ہر دور میں فتنہ پھیلاتے رہے ہیں ..... ہمارے زیانے میں بھی اس روحانی منصب پر فائز ہوکر دنیوی مفاوات ہؤرنے والوں کی کی نہیں لہٰذا ہم جھوٹے مدعیوں کے فتنے کی تر وید میں چند مغبوط دلائل چیش کرنے کی کوشش کریں گے:

(1) "مهدویت" ایک روحانی منصب ب اور میرے شیخ و مرشد ، محبوب العلماء والسلحا ، دعفرت مولانا پیرو والفقاراحمد صاحب نقشهندی دامت برکاتهم اکابر کاایک مقول نقل فرمایا کرتے ہیں: "تسوف کے میدان میں مدمی کی سرایجانی ب ۔" پھر بات یہ ب کے حسنی

ساوات کوظہور مہدی کا انعام ملائی اس لیے ہے کہ وہ اپنے جائز دعوے اور حق ہے دستم روار ہو گئے تھے تواب سے مہدی کے لیے دعوے کے ذریعے پیظیم منصب حاصل کرنے کی کیا عنجائش رہ گئی ہے؟ تفصیل اس اجمال کی سیہ کہ نواستہ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنظیم ایٹار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا حضرت معادبیرضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت ے دستبر دار ہو گئے تھےادرمحض مسلمانوں میں انفاق اور سلح کی خاطر اینا پیچن حیصوڑ دیا۔اس کے بدلے آخر زمانے میں جب امت کوانفاق واتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ یاک انہی کی اولاد میں ےایک مجاہد لیڈر عالمی سطح برخلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے کیونک الله تعالیٰ کا قانون یمی ہے کہ جوشم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ ویتا ہے تو اللہ تعالی اس کو یااس کی اولا دکواس سے بہتر چیز عنایت فرماد ہے ہیں۔ چنانچے کدودعلاقے میں خلافت چیوڑنے کے بدیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولا دکو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ آپ کے حنی ہونے کی دوسری وجہ علمائے کرام نے پیکھی ہے جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے بہت ہے انبیائے کرام آئے ادر حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالی نے صرف ایک ہی تصبح جو'' خاتم الانبیاء'' تھے۔ ای طرح حضرت حسین رضی الله عنه كي نسل سے بہت ہے اولياء آئے جبار حضرت حسن رضي الله عنه كي اولاد سے ايك بى بہت بڑے ولی آئیں گے جو" خاتم الا دلیاء" ہوں گے۔ ( دیکھیے: ملاعلی قاری کی مرقاۃ المفاتيج: 10\147 اورمولا ناادرلين كاندهلوي كي التعليق الصيح: 197/6)

(2) مہدویت کا ازخود دعویٰ کرنے والے کے جھوٹے ہونے کی دوسری ولیل ہے ہے کہ حضرت مہدی تو حدیث شریف کی بیان کردہ واضح علامت اور سپجے اللہ والوں کے طریقے کے مطابق امامت و مہدہ اور منصب قبول کرنے سے جتنا ان سے بمن پڑے گا ،گریز کریں گے ہتی کہ وہ سات علاء جود نیا کے مختلف حصول (پاکستان وافغانستان مترکی ،شام، مراکش،الجزائر،از بکستان ،سوڈان) ہے حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوں گے اور ہر ایک کے ہاتھ پرتین سودل ہے کچھاویرافراد نے بیعت کررکھی ہوگی اور پیرسب ل کرشدت ے اس شخص کو تلاش کررہے ہوں گے جس کے ہاتھ پر بیعت ہے اُمت میں اتحاد وا نفاق ہوگا، مرکزی قیادت نصیب ہوگی، فتنوں کا خاتمہ ہوگا، پورپ کے صلیموں اور امریکا واسرائیل کے میبود بوں کی سازشیں دم تو ژویں گی اور حکومت الہید قائم ہوگی ، پیسب اہلِ علم وصلاح بھی ہوں گے اوراینی اپنی جماعت ہے موت تک جہاد کی بیعت بھی لیے ہوئے ہول گے (اے اہلِ اسلام!علم دین ،تصوف شرعی اور جہاد فی سبیل اللہ کے حاملین وداعیوں ہے تم کہاں ورغلا لیے جاتے ہو؟ ) یہ ساتوں حضرات مل کر حضرت مہدی کوحر مین میں تلاش کریں گے۔ جب حضرت مہدی تک پہنچ جائیں گے اوران میں تمام علامتیں یائمیں گے تو تصدیق کے لیےان سے یو چیس گے: '' آپ فلاں بن فلال ہیں؟' 'حضرت مہدی ان کو خواصورتی ہے ٹالتے ہوئے کہیں گے:''میں تو ایک انصاری ہوں۔''لیعنی اللہ کے دین کی مده کرنے والا! اور یہ کہہ کر مکہ مکرمہ ہے چیپ کر مدینہ منورہ چلے جا تھیں گے۔ یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ حضرت مہدی امامت کا عہدہ وبے جانے سے بیخے کے لیے ان سے چھپ کر پھر مکہ مکرمدآ جا کیں گے۔ یہ علمائے کرام ہے تا ب ہول گے کہ ہم نے و نیا بھر میں جہاد کیا۔اصلاحی کوششیں کیں ۔ جان ، مال ،عز ت آ بروکی ہے صاب قربانیاں دیں۔منزل چربھی ہاتھ آئے تیں وے رہی۔ کفر کاز ورثو ہے رہا ہے نہ کفریات کا غلبہ ختم ہور ہا ہے اور اس کی وجی بھش کسی جری اور اہل قائد کا نہ ہونا ہے۔ أمت كوجس قائد كي ضرورت ہے، جس ميں عقل وسو جھ بو جھ بھى ہو، جرأت وشياعت بھى اور قدرت کی طرف سے ہدایت ونصرت بھی اس کے قریب پہنچ کر بھی ہم پھرم وم رہ گئے۔ یہ آ پے کوکھو جتے کھو جتے پھر حرم کی آ پہنچیں گے۔اس طرع تین چکر حرمین کے درمیان گلیس

گے۔ آخرکار بیعالم و تیسری مرتبہ حضرت مہدی کوجرا سود کے پاس جالیں گے۔ آپ کعبہ کے ساتھ چٹ کر، چبرہ کعبہ کی دیوار پررگڑتے ہوئے اُمت کی حالت پررور ہے ہوں گے۔ یہ علاء آپ کو پہلے خدا کا واسطد ہے کر کہیں گے کہا گرآپ نے بیعت کے لیے ہا تھ نہ بر حمایا تو جتنی اُمت مظلومیت کی حالت بیل ماری جارہی ہے، اس سب کا گناہ آپ کے مر پر ہوگا۔ اس پر حضرت مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹے کر ان ہے کہیں گے کہ آگر آ والچرا خری فتح تک اس عہد کو کہیں گے گئر آخری فتح تک اس عہد کو کہ آگر آ والچرا آخری فتح تک است عینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ امیر اور مامور کے اس عہد کو شریعت کی اصطلاح بیل 'جبوت کی اصطلاح بیل 'جبوت کی اصطلاح بیل 'جبوت کی اصطلاح بیل کے۔ اس جرت اور جہاد کی نتیج بیل عالمی سطح پر خلافت اسلامیہ قائم ہوجائے گی حضور علیہ الصلو ۃ والسلام نے مکہ مکرمہ ہے مدینہ منورہ جبرت فرما کر جہاد کا ممل جاری کیا تھا۔ حضرت مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جرت معکوں فرما کر جہاد کی سنت کو پھر سے زندہ فرما کیل گے اور مسلمانوں کی امیدوں ، تمناؤں اور فرما کر جہاد کی سنت کو پھر سے زندہ فرما کیل گے اور مسلمانوں کی امیدوں ، تمناؤں اور فراک کی قوراوں کو جبر ل جائے گی۔

(3) ایک اور دلیل جو خپ جاہ کے مرایضوں کی طرف سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو جبوٹا تابت کرتی ہے، یہ ہے کہ ظہور سے پہلے خود حضرت مہدی اپنے مقام سے ناواتف ہوں گے۔ان کی اپنی صلاحیتیں خودان پر تخفی ہوں گی اور وہ ایک عام آدمی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ علیہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکیس گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علیہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکیس گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے :عن علی قال خوال رسول اللہ صلّی اللہ عملی اللہ عمرو سے وسلّم : "اَلْمَهُلِی مِنَّا اَهُلِ الْبَیْتِ یُصْلِحَهُ اللّهُ فِی لَیْلَةِ"، (ابن ما حدہ اباب عرو سے السیدی : ٤ / ٢٠١ و مسسد احدہ ۱ / ۲ ، ۱) ترجمہ: رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک تی رات میں ان کو یہ اسلامیت عطافر مادے گا۔

اس عدیث کی شرح میں شیخ عبدالغنی وہلوی رحمہ الله فرماتے ہیں:"أی يُصلِحه اللهُ في لبلة أى يُصلِحه للإ مارة و المحلافة بغاء ةُ و بغتةً". (إنحاح المحاحة على هامن ابس ماحه) ليحني الله تعالی ايک بی رات پس اچا تک ان کوامارت اور خلافت کی بيصلاحيت عطافر مادےگا۔

علامه ابن كثير رحمه القداس فعديث كى شرح بين فرمات مين:"أى يسوب عليه و يُسؤفَّفُهُ و يُسلهِ منه ويُسرشده بعد أن يكن كللك". (انهابة في الفتن والمعلاحم ١١/١٣) يعنى الله تعالى المين خصوصى فضل وتوفيق من مرفراز فرماكر ببلي أنبيس (حقيقت كا) البام كرين كاوراس مقام سة شناكرين كي، جس سدوه ببلي ناواقف تقد

حضرت مولانا بدر عالم میرشی مهاجر مدنی رحمداللہ تحریر فرماتے ہیں: "ایک عمیق حقیقت اس ہے جل ہو جاتی ہا اور وہ یہ ہے کہ یہان پر بعض ضعیف الا بمان قلوب میں سے حوال انھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو چھران کا تعارف عوام وخواص میں کیسے تنفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب وآلام کے وقت ان کے ظہور کا انظار معقول معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن اس لفظ (بیصلحہ الله فی لبلة) نے بیطل کردیا کہ بیا صفات خواہ کتنے ہی اشخاص میں کیول نہ ہوں ، لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیب البیہ کے ماتحت او بھل رکھی جائے گی۔ یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا ، تو ایک ہی شب کے اندراندران کی اندرونی خصوصیات منظر عام برآ جا کمیں گئے یا یہ بھی ایک کر شب ان کے فہور کا گوت آئے گا ، تو ایک ہی شب کے اندراندران کی اندرونی خصوصیات منظر عام برآ جا کمیں گئے یا یہ بھی ایک کر شب وقت آئے گا ، تو قدرت البہ شب بجر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں بیوان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا ، تو قدرت البہ شب بجر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں بیوا کہ دیا کہ دو تا کی جمن کے بعدان کا مہدی ہونا خودان پراورتمام دنیا پر بھی منکشف ہوجائے گا۔ بیدا کرد ہے گا ۔ است نہ بھی منکشف ہوجائے گا۔

اس ساری تفصیل سے جومتند کتابوں میں ندکور ہے (اس وقت بندہ کے سامنے دو ورجن کے قریب کتابیں موجود میں جن کی فہرست اس کتاب کے آخر میں ہے)معلوم ہوا کہ مہدی ہونا جہادی اور عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے روحانی منصب ہے اوررہ جانیت کے مقام پر فائز لوگ منصب کا دعویٰ نبیں کیا کرتے۔البتہ ان کی کارکر دگی اور صلاحیت الیی ہوتی ہے کہ لوگ عبدوں اور مناصب کو از خود ان برصد نے واری کرتے ہیں۔ پھرمبدی کی مند پھولوں کی ہے نہیں ، کا نؤ ل بھرا تاج ہے۔ اس میں یون نہیں ہوگا کہ مبدی موعود ہونے کا دعویٰ کر کے کوئی صاحب مندنشین ہوجا تیں ، نذرانے وصول فرماتے ر ہیں اور اُمت کے مسائل عل کرنے اور اس کی کشتی کو منجد ھار ہے تکالئے کے لیے قربانی ویے سے بجائے خودایک نیامسّلہ بن کرصدرنشین ہوجا ٹیں۔مہدی ہونے کامطلب ہوری و نیائے کفر کی مخالفت ،اس ہے فکراؤ ، جان پر تھیل کرمظلوم مسلمانوں کی ایداد ، آگ کے دریا ے گزر کر فتح کا حصول اورخون کا سمندریار کرے'' خلافت الہیالی منہاج النوج ہ'' کا قیام ہے۔اب فرمائیے کہ اس میں دعویٰ کی گفیائش کتنی ہے اور عمل وکر دار کی ایمائی کتنی ضروری ب؟ مرزاقاد ياني كى طرت كم روودول اور كوبرشاى تتم كے يا جون كايبال كيا كزرب؟ یبال یہ بات خصوصیت ے لوظ رہے کہ حضرت مبدی جس طرح کیے کے یردول سے چھٹ کر د بوار کعب برمندرگڑتے ہوئے اُمت کی بدحالی بررورہے ہول گے، ای طرح میرسات علاء بھی ان کی جنتجو میں بے چین و بے تاب ہوں گے۔ ان کے ساتھ موجود تمن سوافراد بھی دنیا بھر ہان کی تلاش میں حرمین پہنچ چکے ہوں گے اور اپنا سب پچھ امیر کے ایک اشارے پرلنانے کے لیے تزب رہے ہوں گے۔ أمت مسلمہ کے لیے امیر اور مامور کی بیرز پ اور کڑھن وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالی اُمت کی خدمت کا کام لیتے، مشکل چیزوں کوآسان کرتے اور سیح وقت پر سیح چیز کی غیبی تو فیق عطا فرماتے ہیں۔ پس جسے حضرت مہدی کے متعلق معلومات کا شوق ہے، اسے پہلے تو اپنی حالت سدھارنی جا ہے، حقوق الله وحقوق العباو کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے اور پھراپنے بجائے اسلام کے لیے سوچنا جاہیے۔ اُمت مسلمہ کی بگڑی بنانے میں علماء،مشائ اور مجاہدین کا ہاتھ بٹانا جا ہے۔ ا ہے جان ، مال ، وسائل میں مسلمانوں کے لیے وافر حصہ رکھنا جا ہے۔ ایسے ہی لوگ یاان

کی نسلیں اس مبارک نشکر میں شامل ہو علی ہیں۔ محض اندازے، قیاسات، تخیلات اور عمل کے بغیر حب منشانتائج کی اُمیدیا قربانی کے بغیرزے جذبات کسی کام سے نہیں۔

ان دو جوابوں کے بعد بعض قار تین کی نظر میں پہلا سوال ختم ہو گیا ہوگا لیکن در حقیقت پہیں ہے یہ سوال ایک نے بہلوے سرا ٹھا تا ہے۔ حضرت مہدی کون ہول گے؟ اس سوال پراہ تک جو بات ہوئی ہے وہ کتابی یاعلمی اور دبنی ہے لیکن کیا محض اس سے تشفی ہوجاتی ہے؟ اس تخیلاتی تعارف کوعصری تطبیق کی شکل دیے بغیر بات بوری ہوجائے گی؟ یہ عا جز سجھتا ہے کہ بات کو پہیں تک لا کر چھوڑنے سے گراہ اورنفس برست قتم کے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ جہاں جا ہیں تطبیق کرتے پھریں اور جھے جا ہیں مبدی مان کراس کے لیے بہائی گئی جھوٹی روحانیت اورنفسیاتی مراعات کی گنگامیں ہاتھ دھوتے رہیں .... ہمارے ہاں چونکہ طبیعتیں اور دماغ فتنہ زوہ ہیں اس لیے جھوٹے مدعیوں کے بیچھیے جلنے والے بہت ہیں اور سے مہدی کی طلب رکھنے والے کم ہیں۔ کیونکہ جو بےطلب رکھے گا اے اس کے تقاضے بھی بورے کرنے بڑیں گے اور نا آسودہ حسر توں اور تشنة تمناؤں کے مارے ہوئے آج کے سلمانوں کے لیے ہی وہ چیز ہے جس سے ہماری جان جاتی ہے۔ دوسری طرف یے بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے سیجے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی طرح اس کی علامات کو بھی کسی قدرمبہم رکھا ہے۔ان کی سیح تعیین کسی کے بس کی بات نہیں۔ بہت ہے محققین کے انداز ہے بھی غیر واقعی ثابت ہوئے ہیں۔ البیتہ حتی تعیین اور کمل ابہام کے درمیان محض امکانی تطبیق اور مکنه مصداق کی حد تک بات کی جائے ،اس کی صحت پراصرار نہ کیا جائے ، نہاں کی بنیاد پرشر ایت کے خلاف یا اکابرین کے مشرب سے ہٹ کرکوئی تاویل کی جائے اور علائے کرام ومشارخ عظام کی توجیہات وتنبیہات کوقبول کر لینے کے لیے تیار ر ہا جائے تو زبان کھولنا شاپرممنوع نہ ہوگا،خصوصاً اس لیے کے مقصدصرف اورصرف عامۃ المسلمين كواصلاح نقس اورجده جهدو جهادكي وعوت ويناهو يوآييج اأيك نظر ذرااس پهلوير وُ التِّ مِين و باللَّه التوفيق، وهو العاصم من الشرور و الفتن.

# دم مت قلندر

دوسری بات: حضرت مبدی کون ہوں گے؟

حضرت مہدی کون ہول گے؟ یہ سوال جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنے دالے کون ہول گے؟ امیر کی پیچیان جتنا لازی ہے اتنا ہی لازی یہ بھی ہے کہ اس کے مامور اور اس کے گردموجود جماعت کی پیچیان ہوتا کہ حضرت مہدی کوکوئی پاسکے یا نہ پاسکے ،ان صفات کو قو پا جائے جوموت ہے قبل موت کی تیاری میں کام آسکتی ہیں۔

قار کین محترم! احادیث میں دواشارے ایسے ملتے ہیں جن ہے آخری زمانے کے کامیاب قائدادراس کے خوش نصیب کارکن دونوں کی کسی قدر پہچان ہوجاتی ہے اور آدی کو حق وباطل میں فرق کرنے ، حق کے لیے قربانی وینے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلیل جاتا ہے۔ یہ دونوں احادیث بندہ کے سامنے عربی میں یا حوالہ موجود ہیں۔ حوالہ مسلم شریف اور مشکوۃ شریف کا ہے۔ لیکن اگر ہم عربی عبارت کی طرف کے تو یتحقیقی صفمون مسلم شریف اور مشکوۃ شریف کا ہے۔ لیکن اگر ہم عربی عبارت کی طرف کے تو یتحقیقی صفمون بن جائے گا جبکہ بندہ تحقیق کا اہل نہیں۔ تحقیق کے لیے ہمیشا ہے اکا ہر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اکا ہر علمائے دیو بندکوجس علم اور تقویل ہے نوازا، وورائے ہاور

جونہم ویصیرت عطاکی، وہ کامل ہے ہماری خوش نصیبی سدے کدان سے یوچھ یوچھ کر چلتے رين اوران كي تقليد بين احتياط اورنجات كومضم سمجھيں \_حضرت مواا نامفتي محمد رفيع عثاني صاحب دامت بركاتهم نے اپنے والد حضرت مفتی اعظم مفتی محمر شفع صاحب رحمہ اللّٰہ كَ كَاسى ہوئی جس معرکة آلارا کتاب کی تحقیق تلخیص کی ہےاوراس کے آخر میں'' فہرست علامات قیامت' کے عنوان کے تحت تیسری علامت یول تحریر ہے: ''نزول عیلیٰ تک اس اُمت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پریکاررہے گی جوایئے مخالفین کی بروانہ کرے گی۔ اس جهاعت کے آخری امیر امام مبدی ہوں گے۔" (ص: 142) اس میں آخری جملہ (اس جماعت کے آخری امیر امام مبدی ہوں گے ) بہت اہم ہے۔اس سے صاف معلوم ہوتا ہے حضرت مبدی نیکسی غیر جہادی جماعت کے امیر ہوں گے نیکسی اور تشم کے فکری باتنظیمی گروہ کے، وہ جہادی جماعتوں کے آخری امیر ہوں گے۔اہل حق کی تمام جہادی جماعتیں اوران کے ذمہ دارا بی اپنی جماعتوں کوان کے ہاتھ میں دے کران کے ساتھ ضم ہوجا کیں گے اور دنیا بھر میں الگ الگ جو کوششیں ہورہی ہیں، وہ حضرت مہدی کے جہنڈے تلے جب انتصى مول گى تو مجاہدين كى بے مثال قربانياں اور حضرت مهدى كى ذہين اور جرات مند قیادت ل کرمسلمانوں کووہ گشدہ جانی واپس دلوادے گی جوعرصہ ہوا گم ہوگئی ہے اور شخ ونصرت اور ترتی و کامیانی کی گاڑی کے حیاروں نائز (علم، تقوی، وعوت، جہاد) موجود ہونے کے باوجود چل کے نبیں دے رہی۔

اب مامورین اور کارکنوں کی پیچان کی طرف آیئے۔ مئلہ بی بالکل صاف ہوجائے گا۔ ونیا میں اس وقت مسلمانوں کے تین مخالفین میں: یبود وہنود (مشرکین)، عیسائی۔ حضرت مہدی کی جنگ میسائیوں (اور پی یونین) ہے ہوگی۔ ہندوؤں اور ارتدادی فکر کے شکارنا منہاوسلم تحکمرانوں کوجھنرت مہدی کی طرف ہے ہندوستان کے لیے تفکیل کردوجانباز شکست دے کراور بیڑیاں لگوا کر گرفتار کر کے لائمیں گے۔ یہود اوران کے سربراہ الدجال الاعظم كے خاتیے كے ليے حضرت عيسىٰ عليه السلام زول فر مائيں گے۔اس كى ايك حكمت توبيہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے تحاشا ستایا۔ جان لینے کی کوشش کی۔ آپ کے حوار یوں نے آپ کے گرد جانیں دے کرآپ کی حفاظت نہ کی۔ انہی میبود نے مشرکین کے ساتھ ل کر حضرت محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ستایا۔ جان لینے کے دریے ہو گئے۔ آب کے صحابہ نے آپ کے گروایے جسموں کی دیوار کھڑی کردی۔مہاجر صحابہ تو نکلے ہی كشتيال جلاكر يتح ليكن انساركا حال بهي بيتفا كه جب تك ايك بهي زنده تهاممكن نهقا كهاس يرية گزرے بغيركوئي آپ تك پنج سكتا۔اللہ تعالی اس د فااور فدائيت پرامت محمد بيكو بيانعام ویں گے کہ جس طرح اس امت کے شروع کے لوگوں نے اپنے پیغیبر کے ساتھ ل کر'' یہود مدینهٔ کے خاتمے کا کارنامہ انجام دیا، ای طرح اس اُمت کے آخری لوگ ''میبود عالم'' کے کُل خاتے کے لیے بھی دوبارہ بحیثیت امتی آئے ہوئے پچھلے پیغیرسیدنا حضرت میسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن کر سابقین کی یاد تاز ہ کریں گے۔

دوسری وجہ سے کہ دجال کو غیر معمولی سائنسی طاقتیں حاصل ہوں گی۔ مغرب میں مصردف کارتمام دنیا کے ذبیان ترین دماغ جو بچھا بجاد کررہ ہیں، سیدراصل دجال کے ظہور کے لیے میدان ہموار کررہ ہیں۔ سیابی ساری نیکنالوجی اس کے دامن میں ایسے ظہور کے لیے میدان ہموار کررہ ہیں۔ سیابی ساری نیکنالوجی اس کے دامن میں ایسے ہی ڈال دیں گے جیسے کہ اہل حق میں سے خوش نصیب لوگ حضرت مہدی کاظہور اور حضرت میں ڈال ویں گے۔ امریکا عیسی ملیالہ کا مزول ہونے پر اپنا سب بچھان کے بلزے میں ڈال ویں گے۔ امریکا اور دنیا بجرے کی ماریکا آئے ہوئے ذہین دماغوں کی ایجادات کہاں تک جا پہنچیں گی؟ اس کا اندازہ حضور باک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احاد بیث سے دگایا جا سکتا ہے جس میں سائنس کے بل بوت کے دوجال کی غیر معمولی "شعیدہ بازیاں" بیان کی گئی ہیں۔ ایک تازہ سائنس کے بل بوت کی جی ایک تازہ

ترین ایجادی لیچے۔ "برمودا ٹرائی اینگل" نائی مقناطیس تکون میں جواہریں کارفر ماہیں انہیں مقناطیس تکون میں جواہریں کارفر ماہیں انہیں محفوظ کرلیا گیا ہے۔ ان کواگر کسی انسان ، جہازیا کسی بھی دیوئیکل چیز پر ڈالا جائے تو وہ و یسے برمودا کے تکون میں سالم ہوائی اور بحری جہاز غائب ہوجاتے ہیں عائب ہوجاتے ہیں۔ یہ چیز حاصل ہونے کے بعد محفوظ ہو چی ہے۔ عنقریب جب حالات کی بھٹی میں جنگ کی آگ مزید گرم ہوگی تو اس ایجاد کا استعال مادہ پر ستوں کی آئیکھوں کو خیرہ کر ڈالے گا اور وہ ارضی خداوؤں کی جمو ٹی خدائی کے پہلے سے زیادہ قائل ہوجا کیں گے جبکہ خدامست ملئلوں کواس کی و لیمی ہی پروانہ ہوگی جیسا کہ سائنس ملئلوں کواس کی و لیمی ہی پروانہ ہوگی جیسا کہ سابقہ حدیث میں بیان ہوا ہے اور جیسا کہ آئ منا اپنی آئیکھوں سے و کھورت ہے۔ وجال اعظم کو حاصل اس طرح کی غیر معمولی سائنسی قوتوں کے مقابلے کے لیے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی مجزانہ تو تیں دی گئی۔ علیہ السلام کو غیر معمولی مجزانہ تو تیں دی گئی۔

جب حضرت مہدی کی بور پی عیسا ئیوں ہے جنگ ہوگی اس میں حضرت کے ساتھ بارہ ہزار کے قریب مجاہد ہوں گے:

''بارہ ہزار کی تعداد کوئی کی بنا پر شکست نہیں دی جاسکتی۔' (حدیث شریف)
دوسری طرف متحدہ یور پی فوج بیں نولا کھ ساٹھ ہزار کا ٹڈی دل ہوگا۔بارہ جھنڈے
ہول گے اور ہر جھنڈے کے نیچے اتنی ہزار سور ما ہول گے۔ (9,60,000=80x 12)۔
پیلوگ یورپ کے دروازہ قسطنطنیہ (اشغبول) سے گزر کرشام کی سرز مین پرآئے ہوئے ہوں
گے۔ گویا ظاہر میں دونوں فریقوں میں کوئی جوڑ ہی نہ ہوگا۔اس پر' ایور چین کولیشن' حضرت
مہدی اور ان کے دفقا پر رحم کھا کرا کیک چیش کش کرے گی۔ایک آسان سامطالبہ رکھے گی کہ
سیدی اور ان میں جاپس چلے جاتے ہیں۔ تم صرف اتنا کرو نا' تم نے ہمارے جوآ دمی قید کے
سیدی اور وہ ہما دا غرب چھوڑ کر تمہارا نہ ہب اپنا چکے ہیں ،اب تمہارے ساتھ ل کر ہم سے

لڑنے کے لیے آئے ہیں ہتم ہمارے اور ان کے درمیان ہے ہٹ جاؤ ، ہم صرف ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ہتم ہے ہمیں کوئی سرو کارٹیس۔''

''الله کی فتم! ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا۔ وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھا گی بن چکے ہیں ۔ہم انہیں کسی صورت میں اکیلانہیں چھوڑی گے۔''

اللہ اکبرا بتائے یہ جرات اس وقت روئے زیمن پرموجود کس طبقہ ہیں ہے؟ کون ہے جوالیک سپر پاورنہیں، تمام سپر پاورز، تمام پارٹنزز، تمام نان پارٹنزز کو نکا سا جواب دے سکتے ہیں کہ ملک جاتا ہے تو جائے ،حکومت چھتی ہے تو سوبار چھنے، ہم کسی مسلمان کو کھار کے حوالے کرنے کی بے غیرتی تبھی نہیں کر سکتے ۔ وہ اور ہوں گے جو چند ڈالروں کے عوض اہل بیت کو پیچتے ہیں اور پھر ماں کی گالی کھاتے ہیں۔

بتائے ! پیچان میں کوئی مشکل رہ گئی ہے؟ کوئی سجھے کر بھی نہ سمجھے تو اس کی مرضی ..... ورنہ کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ، کوئی حاکل نہیں۔

'' جبتم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جینڈے نکل آئے تو اس لشکر میں شامل ہوجاؤ، چاہے تنہمیں اس کے لیے برف پر گھٹ کر ( گرالنگ کر کے ) کیوں نہ جانا یزے، کداس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔"

یہاں پہنچ کر پہلاسوال کائی حد تک حل ہو چکا ہے۔ غائبانہ تعارف ہے حاضرانہ تعارف تک کامسّلہ کائی سنی فیز ہوتا ہے۔ اس میں بہت اوگ یا تو نہایت جلدی کرتے ہیں اور جھوٹے مدعیوں کو بچا ہجھنے لگتے ہیں (ایک جھوٹے مدعی شہباز کاذب کی حال ہی میں گرفتاری کے بعد فیصل آباد سینفرل جیل میں اس کے چیلوں نے چیش گوئیاں جھوٹی خابت ہونے کہ ہونے پر شھکائی لگائی ہے ) اور پچھلوگ اس کے نہایت دور دراز اور طویل المیعاد ہونے کے قائل ہیں۔ دراصل صحیح تعمین تو ممکن ہی نہیں ، نہاس مسکلے کی نہاس جیسے دیگر مسائل کی بھی تائل ہیں۔ دراصل صحیح تعمین تو ممکن ہی نہیں ، نہاس مسکلے کی نہاس جیسے دیگر مسائل کی بھی تائل ہیں۔ دراصل صحیح تعمین تو ممکن ہی نہیں ، نہاس مسکلے کی نہاس جیسے دیگر مسائل کی بھی تائل ہیں۔ حدیث شریف میں ایک اور جملے کی پچھ وضاحت کے بعد ہم آگے چلیں محفوظ رویہ ہے۔ حدیث شریف میں ایک اور جملے کی پچھ وضاحت کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ فر مان نبوی ہے ۔ فاضین کی پروانہ کرے گی۔ '

اس میں جہاعت جق کی دو مخصوص صفات بیان کی گئی ہیں: (1) جہادادر مسلسل جہاد۔ (2) خالفین کی پروانہ کرنا۔ آج کون می سرزمین ہے جہاں جہاد نا می فریضہ مث جانے کے بعد زندہ ہوااور مسلسل زندہ ہے۔ دنیا میں جہاد کی کوئی تم شہوگی جو یہاں نیازی گئی ہو۔ مثلرین ، طور بین ، مرتدین ادراب متحدہ کا فرین کے خلاف غرضیکہ ہر نوع کا جہاد یہاں ہوااور ہور ہا ہے۔ خالفین کی پروانہ کرنا ( قراری دا، ہش شی ہے: سب ٹھیک ہے۔ کسی قشم کا کوئی مسکل ٹیوں ) یہ کسی کا تکہ کلام اور مخصوص مزاج ہے؟ نیوز دیک کی تازہ رپورٹ

''طالبان جس فتم کی RESILIENCE اور FEROCITY کا مظاہرہ کررہے ہیں، اس سے واشکلنن اور نیوشظیم کے دوسرے دارالحکومتوں میں خطرے کی گفتٹیاں بجناشروع ہوگئی ہیں اور SOUL SEARCHING کا ایک نیادور جمنم لے رہاہے کہ ایک نسبتاً RAGTAG بغاوت نے کس طرح دنیا کی طاقتور ترین افواج کواپنے قریب تک آنے ہے روکا ہواہے۔''

سجان اللہ! ایک طرف ایک الیم بگھری ہوئی منتشر ادر ٹوٹی پھوٹی بے وسائل جماعت ہے جن کا اپنا ملک بھی اس کے خلاف ہے۔ دوسری طرف 43ا یسے مما لک ہیں جن میں ہے کوئی ایک بھی دنیا کے کسی ملک کودھم کی دے تو اس کے ادسان خطا ہوجا ئیں....لیکن متيج كيا ہے؟ جوآن ہے سات آخصال يہلے تھا كەفضائي حملوں ہے ابتدا ہوكروايس فضائي حملوں پر بات چلی گئی ہے۔ قریب آنا تو دور کی بات ہے، زمین پرآنے کی جرات کرنا مشکل ہوگیا ہے۔ 43 ممالک ''ابیاف'' میں شامل ملکوں کواچھی طرح گننے کے بعد سامنے آئے ہیں۔ مادی طاقت کے لحاظ ہے تو امریکا اکیلا ہی کافی تھا۔ کسی کو گھر بینچے آئیسیں ہی وکھادے تو اس کا کام ہوجاتا ہے۔فون کردے تو کندھے کے نیج بی بھول جاتے ہیں۔اس ے اکیلے بن زیزاتو"اجہ عوا امر کھروشر کائکم" کے تحت اس نے نیڈوکو یکارا۔ 26 ممالک دوڑے چلے آئے۔ جبکہ دنیا فتح کرنے کے لیے ان میں ہے دی بھی کافی تھے۔۔۔۔لیکن بات پھر بھی نہ بنی۔ غیر منظم اور غیر تربیت یافتہ جنگ بحو پھر بھی بھاری پڑنے گئے تو نان نمیوممالک کوملالیا گیا۔ وس مزید یار نفرز کے آنے سے بات 36 تک جا کیجی۔ اب تو ز مین کے علاوہ کسی اور سیارے گوروند نا بھی ممکن تھا .... لیکن معلوم ہوا کہ افغان قوم جب ے مسلمان ہوئی، چیزے دیگر است۔ چنانچہ سات کے قریب نان نیٹو اور نان پارٹنز بھی آ پہنچے۔ ان میں'' بی مینڈ کی کوجھی زکام ہوا'' کے مصداق سنگا پور جیسے ناک کے چیٹے بھی شامل ہیں اور نیوزی لینڈ جیسے دور دراز واقع جن کا طالبان ہے کوئی سروکارٹیس بھی موجود ہیں۔ان 43 مما لگ کے بعدخودا بنا ملک افغانستان بھی خلاف ہے۔حضرت طالوت کے قلیل کشکر کا جالوت کے متحدہ کشکر سے مقابلے کے بعد، بدر اور احزاب کے بعد، ایوبی کی صلیبی جنگوں کے بعد، کیا انسانی تاریخ میں کسی نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ ایک طرف تو 44 مما لک اور دوسری طرف کوئی ملک نہیں ، فوج نہیں ، منظم طاقت نہیں ، بگھری ہوئی ''لا ہوت مما لک اور دوسری طرف کوئی ملک نہیں ، فوج نہیں ، منظم طاقت نہیں ، بگھری ہوئی ''لا ہوت لا مکان' میں رہنے والی جماعت جس کا کوئی فر دسر عام اپنی شناخت بھی نہیں کرواسکا۔۔۔۔۔ لیکن اس کی خوداع تاوی کا حال ہے ہے کہ پوری و نیا کی خوفناک ترین مسکری طاقتوں کی اسے ذر ابر ابر پروانہیں ۔'' دم مست قلندر'' کا فعرہ لگا تے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن نجمایا اسے کسی نے تی ہے۔

# كامياني كاراز

دومراسوال: هضرت مهدي كي جدو جهد كيا هو كي اور تس طرح هو گي؟ حضرت مہدی کے متعلق دوسراا ہم سوال یہ ہے کہ ظہور کے بعدان کے جدوجہد کی نوعیت کیا ہوگی اور جو پھھ کریں گے وہ ان کے لیے کیونگر ممکن ہوگا؟ بیعت جہاد کے بعد قیام خلافت تک انہیں دنیا بھر کی ترتی یافتہ ترین طاقتوں ہے جس قیامت خیزمعرک آ رائی کا سامنا ہوگا، اس کی گری ہے وہ کیونکر سرخرو ہوکر نکلیں گے؟ جبکہ آج کی ونیا میں سیاسی، فکری، معاشی بخسکری غرض ہرسطح پر طاغوتی طاقتیں نا قابل شکست طور پر عالب نظر آ رہی ہیں۔ ز مین پرادرسندروں میںان کی حکمرانی ہے۔فضااورخلامیںان کی برتری کامثور ہے۔ بظاہر الی کوئی صورت منتقبل قریب میں دور دور تک نظرنہیں آئی کے مسلمان اس غلبے کے طلسم کو تو رُسکیں گے؟ ایک ایک ملٹی پیشنل کمپنی کا بجٹ کئی مسلم ملکوں سے زیادہ ہے۔ ایک ایک تھنگ مینک ایدا ہے کہ اکیلا ہی مغرب کوسوسال کی منصوبہ بندی کر کے وے رہا ہے۔ اتحاد بھی ان میں ایہا ہے کدام ریکا اور روس آپس میں روایتی وشمنی اور بُعد المشر قیمن کاعملی مصداق ہوتے ہوئے بھی یا کستان کی مخالفت میں یغیر کسی کی ترغیب کے خود بخو دفطہ ناا کٹھے ہوجاتے ہیں۔

پھر دوسروں کا تو کہنا ہی کیا ،ان کا اتحاد تو وجود میں ہی'' وہشت گروی'' کے خاتمے اور'' عالمی حکومت'' کے قیام کے لیے آیا ہے۔ و نیا بحرکی معیاری تزین یو نیور شیاں مغرب میں ہیں۔ امریکامیں 5758 یو نیورسٹیاں ہیں ۔جبکہ یوری مسلم دنیا کے 57 ملکوں میں یو نیورسٹیوں کی مجموعی تعداد صرف 500 ہے اور پورے عالم اسلام میں ایک بھی یو نیورٹی ایسی نہیں جے دنیا کی ٹاپ 500 یو نیورسٹیول میں شار کیا جاسکتا ہو۔مغربی حکومتیں یوری مسلم دنیا کے ذہین ترین د ماغول اوراملیٰ ترین ہنرمندوں کو پرکشش مراعات کے عوض تھینج کرایئے طلسم میں جکڑ لیتی ہیں اور پھروہ بمیشہ وہیں کا ہوکررہ جاتا ہے۔مسلمانوں کے ہاتھے فقط نااہل، مفاد پرست اور حب الوطنی ہے عاری کجرا مال ہی موجودہ بیوروکر لیسی کی شکل میں باقی رہ جاتا ے۔مسلمانوں میں نظم وضبط اتعلیم وتربیت، املیٰ اخلاقیات، بلند نظری، اجتماعیت، عبر وتقویٰ ۔ غرضیکہ ہروہ چیز جوکسی انسانی گروہ کوقوم اور فتح گرگوفاتنج بناتی ہے، ہراس چیز کی ایک ایک کر کے کمی یا کی جاتی ہے۔مسلمانوں کی ذبانت کالوباتو آج بھی دنیامانتی ہے گر یجی ذبانت اور بے مثال صلاحیت مغرب کے آگلن میں روشنی پھیلانے کے علاوہ کسی کام آ کے بیں وے ربی؟؟؟ جوں جول وقت آ گے بڑھ رہا ہے، برصح مغرب کی کسی ٹی انوکھی ترقی کی نویداور ہرشام سلمانوں کی مزید بدحالی کی خبریں لار ہی ہے۔اس صورت حال میں كيا ہم يتليم كرليں كەحضرت مهدى كسى" ماورا والفطرت" قوت كے مالك ہوں كے كدان تمام مادی قو توں کوطبعی قوانین ہے ہٹ کر فکست ویناان کے لیے ممکن ہوگا؟ کیا محض خلاف عادت ظاہر ہونے والی کرامتوں ہے وہ ان تمام سائنسی ایجادات کو پامال کرڈ الیس کے جن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں مل رہی یا اس میں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی فکری عملی اور عسكرى جدو جبد كاعمل وخل بھي ہوگا؟ ادراگر ہوگا تو اچا تک په کایا کیسے پلٹ جائے گی کہ مغرب کے حق میں زخ کرے چلنے والی ہوائیں مشرق کے مظلوموں کے لیے دادری کی

نويد بن جائيں گي؟؟؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیائے کفر کے اس فقد خیز غلے کا تو ر حضرت مہدی کی بےلوث اوراہل قیادت اورمسلمانوں کی بھمری ہوئی صلاحیت اورمنتشر جدوجہد دونوں مل کر کریں گی۔اس میں شک نہیں کہ حضرت مہدی نے ہاتھ پر اللہ تعالی محیرالعقول کراہات کو بھی ظاہر فرمائے گالیکن ان کی جوسب سے بری کرامت ہوگی وہ یہ کہ جب وہ اینے ساتھیوں کو گناہوں ہے کچی تو بدکر واکر مٹی ہوئی سنتوں کوزندہ کریں گے تو اس کی برکت ہے ان کے تمام ساتھیوں کو یکسوٹی اور یک فکری نصیب ہوجائے گی۔ان سب کی سوچ ایک فکر ہی تیں ،انداز فکر بھی ایک اور طر زممل بھی ایک ہوگا۔ان کے دل ہے حسد وبغض ،کینہ وعناو نگل جائے گا۔ پاہمی اختلافات اورامیر کی نافر مانی کی نحوست ہے آزاد ہو جا کمیں گے۔ وہ جینے مرنے میں حضرت مہدی کی کامل اطاعت کریں گے اور موت کوسیا منے و کھے کر بھی منہ نہیں مواری گے۔موت سے مراد طبعی موت ہی نہیں ہوتی طبیعت کی موت بھی ہوتی ہے لیمیٰ آج کل بہت سے اوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔ موت کوخوٹی خوثی گلے لگارہے ہیں لیکن بات جب نفس کی موت کی آتی ہے تو وہ اس پر ویسا غلبے نہیں یا تکتے جیسا کہ حضرت خالد بن دلیدرضی الله عنه نے حضرت عمر رضی الله عنه کی اطاعت کرتے ہوئے اس نبوی تربیت کا مثالی مظاہرہ کیا تھا۔حضرت مہدی کی بے نفسی اوراجتا ٹی مقصد کے حصول کی لگن اوراس لگن میں فنائیت اس قدرواضح ہوگی کہ تمام روئے ارش کے صالح مسلمان اپنے آپ کومٹا کراپیا مب پچھان کوسونپ دیں گے اوران ہر و بیاا عمّا د کریں گے جبیبا کہ ملطان صلاح الدین الوبی پراس دور کےمسلمانوں نے کیا تھا۔ تاریخ کےطلبہ پر بیہ بات مخفی نہیں ہونی جا ہے کہ یورے پورپ کی صلیبی افواج کے اتحاد کے مقابلے میں سلطان کی اپنی فوج (مصروشام کی فوع ) کچھاتی زیادہ بھی البتہ مختلف علاقوں ہے آئے ہوئے محامد قبائل جب ان کو دیکھتے کہ وہ میدان جنگ میں گھوڑے پرسوار ایک جانب سے دوسری جانب تک یوں چکر لگارہ ہیں جیسے افکوتے بیچ کی ماں اس کی تلاش میں بولائی بولائی بھرتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں اور زبان پرایک بی نفرہ ہے: ''یا الملاسلام، یا للابسلام!'' ''اے مسلمانو! اسلام کی فہرلو۔'' توبیقبائل جوائی عصبیت ،سرکشی اور انفرادی مزاج میں مشہور تھے،سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سلطان کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کر لیتے تھے اور تاریخ گواہ ہے کہ سلطان کے پائ فرج نہ ہوتا تو اپنے فرج پر، اپنے اسلح سے،اپ بی اور تاریخ گواہ ہے کہ سلطان کے پائ فرج نہ ہوتا تو اپنے فرج پر، اپنے اسلح سے،اپ بی جی جواڑ کر جانے کو کفر وار تداو سے زیادہ بخت عاروائی بات سیجھتے تھے۔ان کو یقین تھا کہ اگر شکست ہوئی تو سلطان ان کو چھوڑ کر جانے کو کفر وار تداو سے بھا گھائیں اور اگر بنے ہوئی تو اسلطان خود ہر گر نہیں سینے گا بلکہ سے سارے فروت خدا کی تھا گھائیں اور اگر نے میں جا کیں گے۔اگر آئی کی قیادت اپنے کارکنوں کو یہ یقین ولاد ہے قائد کو اپنی بینے میں استے ہی ون گئیس کے جنے قائد کو اپنی بینے میں اور اسلام کی جھوٹی میں جا کیں گئے ہیں۔

حضرت مہدی کی کامیائی کارازیبی ہوگا کہ وہ بیعت سے پہلے ہی قیادت کی اس متازصفت کو ثابت کردیں گے (اس کی تفصیل پہلے گزری ہے) تب دنیا بحر میں بھرے ہوئے قابل ولائق علاء ، طلبہ (یاطالبان) ، مجاہدین ، انجینئر ، ڈاکٹر ، پروفیسر ، سائنس دان ، سرمایہ دار ، انتظام کے ماہر ، مسکریت سے واقف ..... غرضیکہ مختلف مہارتوں کے حامل افراد اپنا سب بچھ اسلام کی خاطر ان کے قدموں میں لا ڈالیس کے اور دل سے ان کی کامل اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کی ، اپنی انا کی ، اپنی خواہشات اور مزاجوں کی انفرادیت کی مکمل آفی کرڈ الیس گے۔ یہ وہ یادگار منظراور وہ مہارک روحانی کیفیت ہوگی جو بدر سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورے کے دوران آسان نے دیکھی تھی ، جس نے معطین '' کے معرکے سے قبل ابوبی کی آئٹھیں شندی کی تھیں اور دے ناٹو اور نان نیٹومما لک کا اتحاد آج آٹٹھوں سے دیکھ رہا ہے اور جے دنیا ایک بار پھر بالآخر آخری معرکے ہے قبل دیکھے گی اور جب دیکھے گی تو سارے اسٹائل اور ہیروشپ، ساری چوکڑیاں، اُڑن کھٹولیاں، ساری پروازیں بھول جائے گی۔

''افغانستان اور یا کستانی قبائلی علاقوں میں لڑائی کے شدت اختیار کرنے کے بعد عالمی تجزیه نگاروں نے میہ کہنا شروع کردیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کوآٹھ سال گزرنے کے بعداب میدواضح ہور ہا ہے کہ جنگ دراصل اتحادی نبیس بلکہ القاعدہ اور طالبان جیت رہے ہیں۔ای تناظر میں پورپ کے کئی اعلیٰ عبید پیراروں نے القاعدہ کے ساتھ امن معاہدوں کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کردی ہے۔ ناروے کے وارالحکومت ادسلوے شائع ہونے والے مقامی اخبار'' ڈاگس اولین'' نے لکھا ہے کہ ناروے شایدا ب مسلم گروپوں سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کی پالیسی برعمل کررہا ہے۔ اخیار کا مزید لکھنا ہے کہ جب ٹائب وزیر خارجہ سے اس بارے میں او چھا گیا کہ کیا وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے چیچے ہث رہے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ دراصل دوستوں کے ساتھ تو امن اور غدا کرات چلتے ہی رہے ہیں مگر حقیق امن کے لیے ان لوگوں کے ساتھ بھی امن مذا کرات ہونے جاہمیں جنہیں آپ اپنادشمن قرار دیتے ہیں۔ نائب وزیر خارجہ رائے موتلہ یو ہانسن کا کہنا تھا کہ وہ اس معالمے میں تنہانہیں ہیں بلکہ دیگر یور پی مما لک بھی یہ خواہش رکھتے ہیں۔واضح رہے کہاں ہے پچھ بی قبل سوئز رلینڈ بھی اس خواہش کا اظہار کر چکا ہے كدوه القاعده اوراسامه بن لا دن ے مذاكرات اورامن معاہره كرنا جيابتا ہے اوراس سلسلے میں کسی بھی ابتدائی اقد امات کے لیے بالکل تیار ہے۔وہ نیس جا ہتا کہ امریکا کی واپسی کے بعدانتقا مي كارروا نيول كانشاند بخ-''

### تين خوش نصيب طبقے

چندسال قبل بندہ ایک مجلس میں پچینو جوانوں سے گفتگو کررہا تھا۔ بات عالم اسلام کے حالات اور سلمانوں کو در پیش ہمہ جہت معرک آرائی کے حوالے سے ان کے کردار کی طرف مڑگی۔ ایک صاحب لاتعلق سے بیٹھے تھے۔ نوجوان مایوی کی باتیں کرتے، امکانیات کے فقدان کا شکوہ کرتے اور میں آئیس حوصلہ دلاتا کہ سفرایک ہزارمیل کا ہوتو پھر بھی شروع ایک قدم سے ہی ہوتا ہے۔ اپنے میں ان بڑے صاحب سے نہ رہا گیا۔ بندہ سے مخاطب ہوکر ہوئے:

''مولانا صاحب! آپ بچوں کو ویسے ہی ورغلارے ہیں۔سیدھے سادھے مان کیوں نہیں لینتے کہ آپ سورۂ فیل پڑھ کر بچو تکنے سے میدان نہیں ماریکتے۔مغرب بہت آگے جاچکا ہے۔ آپ کے تصور سے بھی بہت آگے۔''

'' آپ مغرب کو جتنا آگے دیکی رہے ہیں، ہم اس کو اس ہے بھی بہت آگے دیکھ رہے ہیں، موجودہ زیانے کے معلوماتی انسانوں کے تصور ہے بھی آگے، کافی آگے جات ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جب تک مغرب کی مصنوعی طاقت، فطری قوتوں ہے آگے (بظاہر نہ که حقیقت میں) نہ جائے گی، آخری معرکہ ہی ہر پا نہ ہوگا۔ اور آخری معرکہ کوسورہ فیل والے ہی جینیں گے بشرطیکہ ان کوسورۂ کہف بھی یا دہو۔''

محتر م موصوف تو ہکا ہکا ہوکر بندہ کی شکل دیکھنے لگے کہ یہ کیسا جھر لوگھما ڈفتم کا آ دی ہے، بات کو کہاں سے کہاں پھیردیتا ہے؟ ان کوتو کچھے نہ سوجھی البتہ جن نو جوانوں سے گفتگو چل رہی تھی ،ان میں سے ایک بولا:

''جناب شاہ صاحب! لگناتو یمی ہےا گر هفرت مہدی بھی آ جا ئیں تو ان کو حالات سد ھارنے میں بہت عرصہ لگے گا۔''

دنیایس اس وقت مختلف علوم وفنون میں کہدر ہے تھے کد دنیا میں اس وقت مختلف علوم وفنون میں کہدر ہے تھے کہ دنیا میں اس وقت مختلف علوم وفنون میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور حصہ ہے۔ ان کے نوبل انعام یافتہ سائنس دانوں کی گھیپ ہے جو ان کو د جال کی قیادت میں و نیا پر غلبہ دلانے اور

موت پر بھی قابو پانے کے لیے کام کرر ہی ہے۔''

" بير بات آپ نے خوب اُٹھائی ہے۔ دنیا کی تاریخ کو یکسر تبدیل کردینے والی ہر ا بیاد کے چھے میودی ہیں۔مثلاً: مائیکرو پروسینگ دیے " کے چھے شینے۔ نیوکلیئر چین ری ا يكثر كے چيچے ليو۔ آپٹيكل فائبركيبل كے چيچے پيٹر۔ٹريفك لائٹ كے چيچے جارليس ایدار۔اشین لیس اسٹیل کے بیچھے بینوسٹرس۔ویڈ یوٹیپ کے پیچھے چارلس کنسبرگ ..... یہود نے مائنڈ کنٹرول بیکنالوجی حاصل کی ہےجس سے وہ انسانی ذہنوں کواپنی مرضی کے مطابق پھیرنے کی صلاحیت کسی قدر حاصل کر بچے ہیں۔ بید جال کا سب سے برا ہتھیار ہوگا۔اس کا نام ایم کے الٹرا ہے۔ ی آئی اے جیسے ادارے کے ڈائز یکٹرسیلن فیلڈنے 1977ء میں سرعام تسلیم کیا تھا کہ لاکھوں ڈالرز جادوٹونے ہنفسیات اور روحانیات کے مطالعہ برخرج کیے کے ہیں۔موتیقی کی وصوں میں'' بیکٹریکنگ'' کے ذریعے بیہووہ شیطانی پیغامات (مثلاً: Kil your Mum) ر یورس ٹر یک میں چھیا کر پوری و نیا میں نشر کیے جار ہے میں۔ 1940 ء میں ایک امریکی یہودی سائنس دان تکولائیسلا نے (موت کی شعاعیں) Deat hray ایجاد کرنے کا اعلان کیا۔1987ء سے یہودی سائنس وانوں کی سر براہی میں زمین کی فدرتی گردش کومتا ٹر کر کے ' زمین کی نبغل' سے چھیز چھاڑ کی کوششیں شروع ہیں حتیٰ کہ ز مین کا مقناطیسی میدان ختم ہوجائے گا اوراس کی گردش کقم کرحدیث شریف میں بیان کردہ ظہور د جال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی۔ ایک دن ایک سال کے برابر، پھر ایک دن ایک ماہ کے برابر، چرایک دن ایک تفتے کے برابر ہوگا۔ آکسفورڈ کی بروفیسرسوں گرین فیلڈ نے کہا ہے کہ انسانی و ماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فیڈ کرناممکن ہو چکا ہے۔ ای پروفیسرصاحبہ نے ایکلے مرحلے کا انکشاف نہیں کیا۔ وہ ہم جیے نقیر کیے ویتے ہیں۔اگلا عمل اس کانکس ہوگا لیعنی کسی کمپیوٹر کی میموری کسی انسانی ذبن میں اپ لوڈ کروی جائے گی

تا کہ سپر مین (الد جال الاعظم) کا راستہ ہموار ہوجائے گا جو وقتی طور پر غیر فانی گے گا۔ یہووی سائنس دانوں نے انسانی جینیاتی کوؤ پڑھ لیا ہے۔ یہ تین ارب حروف کا امتزاج ہے۔ ندکورہ کامیابی کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ یہ سب محیر العقول فتم کی ایجادات اپنی جگہ۔۔۔۔۔گین جب حضرت مہدی آئیں گے تو صالح اور قابل مسلمانوں کے علاوہ (گلتا ہے) ووقتم کے طبقے ان کے ساتھ شامل ہوجا کیں گے:

(1) ایک تو وہ یہودی جوآج کل کی متعصب سیاسی یبودیت یعنی صوبونیت ہے بیزار ہیں۔(صہیونیت سے مراد سیاس اسرائیلیت ہے۔اس لیے صہیونی ہرو و مخص ہے جو اسرائیل کا حامی ہو، جا ہے وہ غیر یہودی ہو یا غیراسرائیلی )ان کے خیال میں جب یہودی ریاست کا قیام اور بہودیت کا عالمی غلیہ''مسیحا'' کی قیادت میں ہوگا، وہی بہود کو تاریخی ذلت ہے نجات دلائے گا ،تواسمائیل کے قیام کے لیے لاکھوں فلسطینیوں کو گھرہے ہے گھر ور بدر کرنے اور اس کے استحام کے لیے ہزاروں کو آل کرنے اور کرتے رہنے کی ضرورت بی کیا ہے؟ کیوں نہ ہم میجا کا کام اس کے ذمہ چھوڑ دیں اور اس مقصد کے لیے اپنے يبوديوں كوندمروائيں جودہ ميحاكى آمدے يبلے حاصل كرى نبيس كتے۔ يدمعتدل فرقد "حیدی" کہلاتا ہے۔ یاس کا قدیم نام ہے۔ان کا جدیدنام بیریدی ہے۔ یا انجائی قدیم ندہی بہودی ہیں جن کے اصل مراکز نیویارک اور لندن ہیں۔ان کو یقین ہے کہ صہبونی تحریک نے جواسرائیل قائم کیا ہے وہ درحقیقت'' نفرت کی ریاست'' کاوہ خطہ ہے جس میں تورات کی چیش گوئی کے مطابق میودی آخری زمانے (اینڈ آف ٹائم) میں آگر ز مانے میں استھے ہوں گے اور اللہ کے فضب وانتقام کا شکار ہو کرنا بود ہوجا کیں گ۔

ر بائی ہرش ان کامشبور مذہبی رہنما ہے۔ عرفات کی فلسطینی اقصار نی میں یبودی معاملات کا جووز ررکھا گیا تھاو واس طبقے ہے تعلق رکھتا تھا۔مشبورفلسفی اور ماہر لسانیا ہے نوم پوسکی بھی اگر چہ اس فرقے ہے نہیں لیکن وہ اس نظریے کونشلیم کرتے ہیں۔ وہ بھی '' فیرسہیونی'' یہودی ہیں۔ یعنی وہ نہ ہی طور پراس بات کے قائل نہیں لیکن غیر نہ ہی سیاسی طور پر اس تکت نظر کوشلیم کرتے ہیں۔ برطانیہ میں مختلف مواقع براس فرقے کے لوگ فلسطینیوں پراسرائیلی مظالم کےخلاف اپنار ڈیمل ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں۔حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے اور بہود یوں کے مم کردہ مقدس آ ٹارقد پیدیعنی تابوت سکینہ، عصائے موسوی، الواح تورات کے نکڑے، مائدۂ بنی اسرائیل من وسلویٰ کے مخصوص برتن ، تخت واؤ دی ( میگم شده نبیس، ملکه برطانیه کی کری میں نصب ہے ) کو برآ مد کرلیں گے تو میہ معتدل مزاج میبودی اپنی انساف پیندی کی بنا پر حضرت پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کو یقین ہوجائے گا کہ ہمارے بروں نے اپنے گناہوں اور بدا فالیوں کی نموست ہے جس چیز کو گم کیا ،اس کو دریافت کرنے والا ہی آخری مسیجا ( حضرت محم سلی اللہ علیہ وسلم ) کا پیرو کاراور ہے سے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کا ساتھی ہے۔ تابوت سکینہ کوو کھے کر چند یہودیوں کے ایمان لانے کا ذکر حدیث شرایف میں ہے البتدان کی اس مذکورہ بالا فرقے برتطبق بندہ کی خیالی کاوش ہے۔ یہ یہودی اپنے ساتھ جوسر مایداور ٹیکنالوجی لے کرمسلمانوں ہے آملیس گے،اس ہےمسلمانوں کی مادی طاقت بھی''کسی حد تک''بہتر ہوجائے گی۔

چندسال کی بات بندہ نے اس لیے کی ہے کہ حضرت مہدی اپنے ظہور کے بعد (جو چاکیس سال کی عمر میں ہوگا) سات سال تک و نیا کی تین بودی گفریہ طاقتوں میں ہے دو کے خلاف جہاد فرما کمیں گے۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کے خلاف شاندار فتح حاصل کریں گے۔ اس جھیے صرف میہودی رہ جا کمیں گے۔ آٹھویں سال و جال ظاہر ہوگا اور فتنۂ میہود عروج پر اب چھیے صرف میہودی رہ جا کمیں گے۔ آٹھویں سال و جال ظاہر ہوگا اور فتنۂ میہود عروج پر گئی جائے گا جودر حقیقت شیطانی طاقتوں کا فتنہ ہے۔ اس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزول فرما کمیں گئے۔ اوال سال و جال کے قبل اور ''شرک گھر'' اسرائیل کے خاتنے کے بعد مشخکم فرما کمیں گئے۔ اور اس سال و جال کے قبل اور ''شرک گھر'' اسرائیل کے خاتنے کے بعد مشخکم

ترین عالمی اسلامی خلافت کے قیام اور استحکام کا ہوگا۔ 49 سال کی عمر میں حضرت مہدی
انتقال کرجا کمیں گے۔حضرت عیسی علیہ السلام ان کی نماز جناز ہ پڑھ کر بیت المقدل میں ان
کوفن فریا کمیں گے۔اس کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام 38 سال تک زمین پر رہیں گے۔
اس طرح حضرت مہدی ظہور کے بعد زمین پرکل نوسال رہیں گے۔حضرت عیسی علیہ السلام
سے پہلے حضرت مہدی سات سال اور وفات مہدی کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام ارتمیں
سال دنیا میں رہیں گے۔ نے کے دوسال دونوں قائدین اسمیٹ گزاریں گے۔

(2) اس تفصیل کے بعداب ہم اس دوسری قوت کا تذکر وکرنے کے قابل ہو گئے ہیں جواثی ٹیکنالوجی اورسر مائے ہے مسلمانوں کو در کار مادی طاقت کی کمی یوری کرے گی۔ لیعنی و دخوش نصیب عیسائی حضرات جورتم دل ہیں اورانسا نیت کی خدمت اخلاص *ہے کر*تے ہیں۔وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کےمسلمانوں کی جہادی جماعت میں نزول کے بعدان کو بھی'' دہشت گردی کا طعنہ'' دینے کے بچائے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اُنہیں یہ سعادت ان کی روایتی رحم دلی اور انصاف پیندی کے سبب ملے گی۔ بیاوگ بورپ اور امریکا کی جیران کن سائنسی طافت میں ہے'' کچھ حصہ'' لے کرمسلمانوں ہے آملیں گے۔اوپر بندونے یہودیوں کے ذکر میں 'مکسی حد تک' اور عیسا کی حضرات کے ذکر میں'' کچھ حصہ'' کا لفظ جان ہو جھ کراستعمال کیا ہے۔ بیاس وجہ ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی کی اصل ٹیکنالوجی باطن میں بخض وحسد کےخاتمے اور ظاہر میں تقوی وجہاد کے اپنانے میں ہے۔ یعنی ایسانہیں ہوگا کہ مسلمان بھی سائنس وٹیکنالوجی اورعسکری ومعاشی وسائل میں اس حد تک پہنچ جا کیں گے کہ کفر کے غلے کو مادی طاقت کے ذریعے فتم کریں۔ نہمیرے محترم بھائیو نا!اییانہیں ہوگا۔غز وات البنتہ ہمیشہ غیرمساوی طاقتوں کے درمیان لڑے گئے ہیں۔اللہ والوں اور شیطانی قوتوں میں ظاہراز مین آسان کا فرق رہاہے۔اگراہیا نہ ہوتو حق اور باطل کی ترقی اور منتح کے پیانے تو ایک جیسے ہو جا کیں گے۔اللہ کی تصرت اور قدرت کا ملہ کامسلمانوں کے حق میں ظیور کا وقت بھر کب آئے گا؟

## اب بھی وقت ہے!

کچھ یا تمی فقیراوگ اپنی موج میں کہددیتے ہیں۔ ابھی سننے والے ہی سوج رہے ہوئے ہیں کہ اس کی تصدیق کھی ہوئے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور سوری کیا ہے؟ کہ است میں ان کی تصدیق کھی آنکھوں سامنے آ جاتی ہے۔ پچھلے مضمون میں بندہ کے قلم سے یہ جملے فکل گھے تھے:
''1987ء سے زمین کی قدرتی گردش کو متاثر کر کے'' زمین کی نیش' سے چھیڑ چھاڑ کی کوششیں شروع ہیں جی کہ ذرقی کا مقاطیعی میدان ختم ہوجائے گا اور اس کی گردش کھم کر حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی۔ ایک حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی۔ ایک جدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی۔ ایک دن ایک بنان کردہ گھرایک دن ایک بنانے کے برابر موگا۔''

یہ جملے بندہ نے کس تناظر میں کہے تھے؟ پہلے اے بچھ لیس تو آگے چلتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے:'' قیامت اس وقت تک قائم ندہو گی جب تک پہاڑا ہے مرکز ہے ہٹ نہ جائمیں گے۔''اس طرح حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے قریب سوری مغرب سے طوع ہوگا۔ جب بینشانی ظاہم ہوجائے تو تو ہاکاورواز ہ بندکرویا جائے گا۔اس کے بعد کوئی ایمان لائے یا تو ہرنا چاہت و مقبول نہ ہوگ۔ جب ہم فلکیات پڑھتے پڑھاتے ہے اور
اکم قاریمن کے علم میں ہوگا کہ جامعۃ الرشید میں اس علم پرخصوصی توجد دی جاتی ہے۔ ہمارے
شعبۂ فلکیات کی تحقیقات کو دنیا کے مسلم وغیر مسلم کے نامور ماہرین فلکیات قدر کی نظر سے
دیکھتے اور سوفیصد قابل اعتاد ترجیحتے ہیں۔ فلکیات میں جب قبلدر کھنے کی بحث آتی ہوتو عام
لوگ' قطب نما'' کو استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں اسے قابل اعتاد ذریعے نہیں سمجھا
جاتا۔ اس لیے کہ قطبین کے پاس موجود مقناطیسی اہروں کا دیویوکل ذخیرہ اپنا مقام ہراتا رہتا
ہاتا۔ اس لیے کہ قطب نما کی سوئی متاثر ہوتی ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: احسن الفتادی کی بیش میں میں میں میں میں استعمال کرتے ہیں جبکہ یہ 'قطب نما'' سے بھی نماز کی دوئی دریعے ہے۔ اس میں دی سے بارہ درجے کا نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ لبذا توام
دیادہ محدوث ذریعہ ہے۔ اس میں دی سے بارہ درجے کا نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ لبذا توام
کو چاہیے کہ مساجد کا قبلد رکھتے دفت یا جائے گرواتے وقت مستدعا، میں ما اوگ واقف نمیں
سے اس فن کے شناور بننے کا دوئی نہ کریں جس کی ابجد سے بھی عام اوگ واقف نمیں
ہوتے۔

یہ و آیک بات ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا؟ اس کی فلکیاتی تو جہے کر تے ہوئے د ماغ چکر اجا تا تھا۔ زیمن تو و ہے ہیں" چکراتی گولہ" ہوگا؟ اس کی فلکیاتی تو جہے کو اس چکراہا تا تھا۔ زیمن تو و ہے ہیں" چکراتی گولہ" ہے لیکن جب آپ طلبہ گواس چکراہ ہے کی آخر تے سمجھانا شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے د ماغ چکر کھا کے رہ جا تا ہے۔ اس کی آسان تشریع سوچتے سوچتے اور اس بارے میں ارضیاتی سائنس کا مطالعہ کرتے کرتے وہ بات باتھ گئی جو پچھلے کالم میں برسیل تذکرہ آگئی تھی ارضیاتی سائنس کا مطالعہ کرتے کرتے وہ بات باتھ گئی جو پچھلے کالم میں برسیل تذکرہ آگئی تھی اور جس کی تقددیق اس چونکا دینے والی خبر ہے ہور ہی ہے جو اس بیفے سرخیوں کے ساتھ اور جس کی تقددیق اس چونکا دینے والی خبر ہے ہور ہی ہور تی ہے جو اس کے پس پروہ مقاصد پر اور کی جاسیوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے گئی افسوس کے اس بیکے ایک نظر اس خبر اور اس بیس بذکورہ اس تج بے کے آپ کی اور اس بیس بذکورہ اس تج بے کے ایک نظر اس خبر اور اس بیس بذکورہ اس تج بے کے ایک نظر اس خبر اور اس بیس بذکورہ اس تج بے کے کے ایک نوجہ و بیں گے۔ اب بیلے ایک نظر اس خبر اور اس بیس بذکورہ اس تج بے کے کہا تو جہ و بیں گئی ہے۔ اب بیلے ایک نظر اس خبر اور اس بیس بندگورہ اس تج ہے کے کے کہا تھوں کے ایک نظر اس خبر اور اس بیس بندگورہ اس تج ہے کے کے کہا تھوں کی توجہ و بیں گئی ہوگی ہو تھوں کے ایک نظر اس خبر اور اس بیس بندگورہ اس تج ہے کے کے کہا کی کی کو کی کو کو کی کو کھوں کے کا کھوں کے اس کی کی کو کی کو کھوں کے کی کو کر کی کو کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کے کر کے کو کھوں کی کو کھوں کے کہا کے کہا کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کے کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کھوں کے کھوں کے کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو

مقاصداورمتوقع خطرات یر، پھران شاءاللہ وہ نتائج جن سے حدیث شریف کی پیش گوئی پوری ہوتی نظراتی ہے۔ بیخبر 11 ستمبر 2008، بروز جعمرات ملک کے تمام قومی اخبارات میں چیپی ہے:

'' نیوکلیائی ریسر چ کے بور بی ادارے سرن کے زیراہتمام دنیا میں طبعیات کا سب ے طاقت ور تجربہ شروع ہو گیا ہے جس کا مقصد کا ئنات کی تخلیق کا راز جاننا ہے۔ دنیا میں طبعیات کا سب سے طاقت ورتج بہ جس کے بارے میں تین دہائیاں قبل سومیا گیا تھا [ تصدیق ملاحظہ:و۔ بندہ نے اپنے مضمون میں 1987 مکھاتھا]27 کلومیٹر کمبی سرنگ میں ذرات کی پہلی بیم یا شعاع چھوڑ دی گئی ہے۔ پانچ ارب یاؤنڈ لاگت ہے تیار ہونے والی اس مشین میں ذرات کو دہشت ناک طاقت ہے آ لیں میں نکرایا جائے گا تا کہ نئی طبیعات میں تاہی کی علامتوں کوآشکارا کیا جاسکے۔اس تج بے کا بنیادی مقصد کا ننات میں پک بینگ ے چند ثانیے بعد کے حالات کواز سرنو تخلیق کرنا ہے۔ فرانس اور سوئٹرز لینڈ کی سرحد کے فیے کھودی گئی اس بہت بڑی سرنگ میں ایک ہزارسلنڈ رکی شکل کے مقناطیسوں کوساتھ ساتھ رکھا گیا ہے،ان بی متناظیسی سلنڈروں ہے پروٹون ذرات کی ایک کیسر پیدا ہوگی جوستا کیس کلومیٹر تک دائز ہے کی شکل میں بنائی گئی سرنگ میں گھو ہے گی۔ سرنگ میں پروٹون ذرات کے فکرانے سے دوکلیریں پیدا ہوں گی جنہیں اس مشین کے اندرروشی کی رفتار سے مخالف ست میں سفر کرایا جائے گا،اس طرح ایک سیکنڈ میں پہلیسریں گیارہ ہزار جست مکمل کریں گی۔ بی بی بی کے مطابق سائنس دان کا نتات کے وجود میں آنے کی تھیوری بگ بینگ کے طالات کوجائے کے لیے جو تجربے کررہے ہیں،اس کے حوالے سے پھینافدین فے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس تجربے کے نتیجے میں کہیں وہ کیفیت پیدا نہ ہوجائے جے بلیک ہول کہتے میں۔ بلیک ہول اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب اس کی زندگی اور توانائی کافی زیادہ ہو۔

پھراس میں چیزوں کوا پی جانب تھینج سکنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔''

خبر کے آخر میں سائنس وانوں نے جو خدشات ظاہر کیے ہیں، حقیقت میں بات اس ے آ گے کی ہے۔ کا نئات کو تسخیر کرنے کا جومنصوبہ ' یہودی بگ برادرز'' نے بنایا ہے، بیہ تج بہائ کا حصہ ہے۔اس میں جو 80 سائنس دان (بشمول دویا کستانیوں کے جوتالی بجانے پراکتفا کررہے تھے) شریک ہیں،ان کی اکثریت یہودی ہے۔اس پر جو دس ارب ڈالر سرماييخر جواب وه يبود كا كمايا بواسود بيدر اصل كرنا كيا جايت بين؟ بيجهوتي ز مینی خدا (مسیح کاذب،الد جال الاکبر ) کے ظہور ہے قبل زمین کوا تنامنخر کر لینا جا ہے ہیں کهاس کی گروش ،اس سے بیدا ہونے والے موسم ،بارشیں ، ہوائیں فصلیں ، یانی ،نبا تات ، جمادات وجنگلات .... غرض ہر چیز برانبیں کنٹرول حاصل ہوجائے تا کہ زبین پراسے زندہ رہے دیں جو د جال کوخدا مانے اور جواس کی جھوٹی خدائی کو دھتکار دے اس پر زمین ننگ كردى جائه - يدورهقيقت اس الميسى مشن كى يحيل ب جس ك مطابق وجال جس كو حیا ہے گا غذاد ہے گا، جن کو حیا ہے گا فاقے کرائے گا۔ ( دنیا بیں غذائی مواد تیار کرنے والی تمام بڑی کمپنیاں خالص یہودی ملکیت ہیں) جس کی زمین میں جا ہے گا فصلیں آگیں گی جس کی جاہے گابارش بھی روک دے گا۔ (ج پیٹنٹ ہوں کے اور بارشیں مصنوعی ہوں گی۔ قدرتی بارش کے عمل کوئسی حد تک متاثر کرنے کا ایک مظاہرہ بیجنگ کے حالیہ اولیک گیمز 2008ء شريوريا سے)

بیاقواس منصوبے کے مقاصد ہیں۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ وقت تھم جائے گا اور د جال کے خروج کی شرط کمل ہوجائے گی۔ مشہور صدیث شریف کے مطابق جب د جال نکلے گا تو زمین پر چالیس دن رہے گا۔ پہلا دن ایک سال کے برابر ، دوسراایک مہینے کے برابر اور تیسرا نظتے کے برابر ہوگا۔ ابقیہ سنتیس دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔اس طرح اس کے دنیا میں تخبر نے کی کل مت ایک سمال دو مہینے اور چودہ دن کے برابر بنتی ہے۔ پیش محد ثین نے فرمایا تھا کہ بیدن حقیقت میں لمبے نہ ہوں گے۔ پریشانی کے باعث لوگوں کو طویل معلوم ہوں گے۔ لیکن علامہ نو دی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ اکثر علائے حدیث کے زو کی حدیث ہے اس کا ظاہری معنی ہی مراد ہے لینی بیدون فی الواقع استے حدیث کے زو کی حدیث شریف میں ذکر ہے۔ اس بات پر ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ موں گے جتنا کہ حدیث شریف میں ذکر ہے۔ اس بات پر ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ فرمان کھی دلیل ہے کہ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ پہلے تین دن عام دنوں سے اس کا فتندا بیانہیں کہ اس سے پیدا ہونے والی عام دنوں سے اس کا فتندا بیانہیں کہ اس سے پیدا ہونے والی پریشانی تین دن میں ختم ہو جائے۔ بہر حال اللہ تعالی ان علی اور محد ثین کرام کو بہتر بن جرائے فیر دے جنہوں نے حدیث شریف کو بم تک اصل شکل میں پہنچایا اور اس کا جو معنی جی تریش تریف کو بم تک اصل شکل میں پہنچایا اور اس کا جو معنی ایسے سے جو گزشتہ دور میں بہنچاییا اور اس کا جو معنی ایسے سے جو گزشتہ دور میں بہنچاییں آسے سے سے دیکھتے ہیں کہ کہے ؟

سمجھا جاتا تھا کہ زمین کی گردش اپنے محور میں ہرصدی کے دوران 1.4 ملی سیکنڈست ہورہی ہے۔ اس گردش کے سب دن رات بنتے ہیں لیکن جدید تحقیقات کے نتیجے میں سائنس دانوں نے دریافت کیا ہے کہ رفتار میں میر کی بعض اوقات تیزی سے مزید گرتی ہے اوراس کے تمین بڑے اسباب ہیں:

- (1) مختلف سیاروں کی کشش تقل اس رفتار میں کمی لانے کا سبب بنتی ہے کیونکہ وہ زمین کواپنی طرف تھینچتے ہیں۔
- (2) گردش کی رفتار کوست کرنے کے عمل میں کر دارض کا اپنا کر دار بھی ہے۔ یہ کر دار عواؤں میں تبدیلی کے نتیجہ میں اُمجر تا ہے۔ هیقت یہ ہے کہ فوری گردش میں سستی لانے کا 90 فیصد عمل عواؤں کی تبدیلی ہی کرتی ہے۔ اگر عواکی رفتار بڑھ جاتی ہے تو کر دُارش کی

رفتارست ہوجاتی ہے۔

(3) تیسرااوراہم سبب Haarp نامی ادارہ ہے۔ یبودی سرمائے سے بیودی سائنس دانوں کی زیرنگرانی چلنے والا بیادارہ موسموں کے انداز میں تبدیلی ، زمین کی محوری گردش میں سستی لانے ، نیز کرۂ ارض میں زلزلوں میں اضافے کا بھی ذمہ دار ہے۔ Haarp ایک پر دجیک ہے۔ اس کا معنیٰ ہے: ''ہائی فریکوئنسی ایکٹو آرورل ریسرچ پر وجیکٹ'' ..... 92-1987ء کے دوران اس ادارے کے سائنس دانوں نے ایک ایسا ہتھیار پیٹنٹ کرایا جوز مین کے آلونی کرہ یا مفناطیسی کرہ کے کسی حصہ کو تبدیل کرسکتا ہے۔ 11 راگست 1987 ، کورجشر ہوئے والے اس عسکری ہتھیار کومشہور میبودی سائنس وان برنارڈ ہے ایسٹ لنڈ نے ایجاد کیا تھا۔ 1994ء میں امر کی تنکمہ وفاع کے سب سے بڑے ملٹری کنٹر کیٹرز''ای سسٹن'' نے بہتھمیار خریدا اور دنیا میں سب ہے بڑا آ یونی بیٹر تقمیر کرنے کا ٹھیکہ لیا۔ یہ ہتھیار ماحولیاتی دیاؤپیدا کر کے کروًارض کی فطری قو توں میں ردو بدل اور زلزلوں کی شدیت میں اضافہ لاسکتا ہے۔ بیر دو بدل د حیالی مشن کی تھیل اور د حیال کے ظہور کو قریب لانے کی کوشش ہے۔آ پ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند سالوں سے زمین کے موسم میں غیر معمولی تبدیلیاں آرہی ہیں۔ یہودی سائنس دان ماحول ( فضا ) میں کس طرح دیاؤ پیدا کرتے ہیں اور کیا وہ واقعی فضامیں دباؤ پیدا کر لیتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ وہ فضا کو آپینا کزیا ڈی آبینائز کرکے دباؤ پیدا کر لیتے ہیں۔1958ء میں وائٹ ہاؤس کے مشیر موسمیات، کیپٹن باور ڈٹی اور ویل نے کہا تھا کہ محکمہ د فاع جائزہ لے رہاہے کہ وہ طریقے تلاش کیے جائیں جن کے ذریعیے زمین اورآ سان میں آئے والی تبدیلیوں کواستعال کر کے موسموں پراٹر انداز ہوا جا سکے۔مثلاً: کسی مخصوص حصے میں فضا کوایک الیکٹرونک بیم کے ذریعے آئیونا کیزیا ڈی آئیونا تز کیاجا سکے۔ یہ 1958 مکی بات ہےاوراب 2008ء ہے۔ یہودی سائنس دانوں کی زمین کے قدرتی نظام سے چھیٹر چھاڑ اورا سے اپنے قیضے میں لینے کی کوشش بہت آگے جا بھی ہے اور شاید وہ وقت دور نہیں جب وہ کوئی ایس حرکت کریں گے کہ ہماری زمین کی قدرتی گردش کسی '' بگ بینگ' کے نتیج میں شدید متاثر ہو۔ وقت بچے در کے لیے تھم جائے اور پھر بچھ در بعدا پی اصلی حالت پر آئے۔ مثلاً تین دن بعد جن میں سے پہلا دن بہت لمبا اور پھر بچھ در بعدا پی اصلی حالت پر آئے۔ مثلاً تین دن بعد جن میں سے پہلا دن بہت لمبا ارسال کے برابر) دوسرا بچھ کم (مہینے کے برابر) اور تیسرا اور کم ( بیضے کے برابر) ہو۔ اس اجمال کی تفصیل تھوڑی تی تشریح جا ہی ہے۔ آ ہے! اس پرایک نظر ڈوالیس۔

ہاری زمین ایک د یوئیکل مقناطیس ہے جوگر دش کے مختلف درجوں کے ساتھ مقناطیسی میدان تخلیق کرتی ہے۔ زمین جس فدر تیزی ہے گردش کرتی ہے ای قدر طاقت وراور کثیف متناطیسی میدان بنمآ ہے۔ایک اور قوت بھی ہے جوز مین کی گروش ہے براہ راست تعلق رکھتی ہے اور یہ از مین کی ممک کا تواتر" ہے۔ یہ تواتر بنیادی ممک کا تواتر یا Schumman cavity Resonance کہاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اے "زین کی نبغ" بھی کہہ کتے ہیں۔اس کی شناخت 1899ء میں ہوئی تھی۔تب ہے 1980 ء کے عشرہ کے درمیان تک زمین کی نبض 7.8 ہرٹزیا7 سائیل فی سینڈ تھی لیکن 1986-87 ء کے بعد جب سے کرہ ارض کی فضا سے برنارڈ ہے ایسٹ لنڈ کے ایجاد کردہ آلات ہے چیٹر چھاڑ شروع کی گئی ہے، نبض کی رفقار میں تیزی آ گئی ہے۔ 1995 ، کے آ خرتک ایک اندازے کے مطابق یہ 8.6 ہز ٹرختی اوراپ سنا ہے کہ یہ 10 کے قریب پہنچ گئی ہے۔اس میں مزیداضافہ بور ہاہے۔ مذکورہ بالا تج باوراس جیسے مزید تج یول سے اس میں تیزی ہےاضافہ ہوگا۔غالب امکان ہے کہ جب زمین کی گمک 13 سائیکڑنی سینڈ تک مینچے گی تو ایک ایبا وقت آئے گا کہ مقناطیسی فیلڈ زیرو کے قریب ہوجائے گا۔ Awakening to Zero point نامی تبلکه خیز سائنسی انکشافات بر بنی کتاب کا

مصنف کریگ ہریڈن اس وقت کو'' زیرو پوائٹ'' کہتا ہے جب زمین کا مقناطیسی میدان بالکل ختم ہوجائے گا کیونکہ ہمارے سیارے کی گردش رک جائے گی۔

دجال کے خاتے کے بعد جب حضرت سی علیہ السلام فوت ہوجا کیں گے اور دنیا آخری وقت کے قریب پینی جائے گی تو زمین کچھی کول کے لیے اپنی محوری گروش روک دے گی اور پھر مخالف سمت میں اپنے محور پر گھوے گی تو سورج ایک دن کے لیے مغرب سے طلوع ہوگا، پھراس کے بعد گروش اپنے معمول پر آ جائے گی اور حب معمول سورج مشر ق سے طلوع ہوگا۔

عین ممکن ہے کہ اس کا ظاہری سبب بھی کا نئات کے فطری نظام میں یہود کی غیر فطری مداخلت کی وہ کوشش ہوجو وہ ظہور د جال ہے پہلے اس کے استقبال کے لیے کرتے رہے۔ اس کے پچھاٹرات تو زمین کی گروش کھم کرتین دن تک متاثر ہو جائے سے طاہر ہوئے اور کچھاٹرات د جال کی ہلاکت کے بعد قیامت سے ذرا پہلے ظاہر ہوں۔ پیمض ایک امکانی توجیہ ہے۔اس سے زیادہ بچھنیں۔ ہر چیز کاحقیقی سبب اللدر بالعزت کا حکم ہے۔وہ قادر مطلق کسی ظاہری سب کامحتاج نہیں .....اورا گر کوئی چیز اس کے حقیقی محتم کا ظاہری سبب بن جائے تو بیاس کی'' امر گن'' کی تکیل کا ذراجہ ہے۔ نہ کو کی چیز اس کے قبضہ ٌ قدرت ہے باہر ہےاور نہ کوئی طاقت اس کی منشا کے خلاف بچھ کرسکتی ہے۔ اوپر جو بچھ کھھا گیاوہ بیناتص سمجھ کا ناقص اظہار ہے۔ حقیقت تو اللہ بہتر جا نتا ہے۔ یہاں اس ساری تفصیل کا مقصد ایک یاد دہانی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے: تین واقعات ایسے نمودار ہوں گے جو ایک دوسرے کے بعدرونما ہول گے اور پھر فارغ وفت والوں کے پاس بھی وقت ندرے گا۔ ''اللہ کے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جب بیتین یا تیں رونما ہوں گی تو پھرکسی ایسے مخص کا ایمان لا نااس کو فائدہ نہ دے گا جس نے پہلے ایمان قبول نہیں کیا تھایا پھر اس نے اپنے ایمان ہے کوئی خیرکا کام نہیں کیا تھا۔ جب سورٹ اپنے غروب ہونے کے مقام سے طلوع ہونا شروع کرد ہے گا، د جال نمودار ہوگا اورز مین کا جانو رنمودار ہوگا۔" (صحیح مسلم) اسی وقت کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فر مایا ہے:" جس روز تمہارے دب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہوں گی تو پھر کسی ایسے شخص کواس کا ایمان لا نا پچھ فا کہ ہند دے گا جو پہلے ایمان نہ لا یا ہواور جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔" (القرآن) جب پہلے ایمان نہ لا یا ہواور جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔" (القرآن) جب پہنے ایمان نہ دوازہ بند کردیا جائے گا۔ پھرایمان لانے کا کوئی پینشانیاں نمودار ہوجا کمیں گی تو پھر تو بکا دروازہ بند کردیا جائے گا۔ پھرایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گویا کہ ہمارے پاس اب بھی وقت ہے۔ آیندہ نہیں معلوم کہ یہ وقت ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے یا یہود کی چیئر چھاڑ ہے تھم جاتا ہے۔ اے میرے بھا تھو!اس رمضان کو تجی تو بکارمضان بنالو۔ اس مرتبہ کروزوں کو حقیقی تقوی کا ذراید بنالو۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جان مال لگانے ، عزت آبرولٹانے کا عزم کراو ۔۔۔۔۔ ورنہ کے معلوم کہ مہلت ختم ہوجائے ۔۔ خاتے کی ابتدا ہوجائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جا گیں۔

## جب لا د چلے گا بنجارا

#### حضرت مهدی کی معاون تین قو تیں:

 میں حضرت مبدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلند مرتبہ روحانی شخصیات ہوں گی۔ ان کو غیر معمولی کراماتی اور مجزاتی طافت دی جائے گی۔

ہ ہے۔ "' دنیا کے ختم ہوجانے کا وقت قریب ہے۔ اس لیے میں تہمیں اللہ اور اس
کے رسول کی اطاعت، قرآن کریم کے احکام پرعمل، باطل کو ختم کرنے اور سنتوں کو زندہ
کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔'' (بیعت کے بعد حضرت مہدی کے پہلے خطبے ہے اقتباس)
ہے۔ "' حضرت مہدی کو اللہ تعالی ایک رات میں صلاح (کے بلند مقام) تک
پہنچادیں گے۔'' (عدیث شریف)

کے خلاف نگلنے والانشکر جس کا سربراہ سفیانی نام کاشخص کا سربراہ سفیانی نام کاشخص ہوگا ، زبین میں دھنسادیا جائے گا۔''

الله علیہ وسلم نے سحابہ کرام رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) حضور صلی
الله علیہ وسلم نے سحابہ کرام رضی الله عنہم سے پوچھا: کیاتم نے کسی ایسے شہر کے متعلق سنا ہے
جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہو؟ سحابہ نے عرض کیا: بی ہاں یارسول
الله! فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسحاق کے ستر ہزار افراد
الله! فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسحاق کے ستر ہزار افراد
اس شہر کے لوگوں سے جہاد نہ کرلیں۔ چنا نچہ کا ہدین جب وہاں پڑاؤ کریں گے تو نہ اسلحہ
سے لڑیں گے اور نہ تیر چھنگنے کی فوجت آئے گی بصرف ایک مرتبہ "لاالے الا اللّٰ و اللّٰ ہو اللّٰہ ہو اللّٰ ہو اللّٰ ہو اللّٰہ ہو الل

#### ایک اہم نکتہ:

اس روایت میں ایک لفظ" سبعون الفا من بنی اِسحن" آیا ہے بعثی بنواسحال میں سے ستر بڑار مجاہدین۔ اس کے بارے میں بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ دراصل یہاں "بنی اسمعیل" مرادیس، تاہم مسلم شریف کے تمام شخول میں "من بنی اِسحف"

ی وارو ہے۔

علامة وي رحم الله لكحة إلى: "قال القاضى: كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم "من بني إسحق" قال: قال بعضهم: المعروف المحفوظ "من بني إسحق" قال: قال بعضهم: المعروف المحفوظ "من بني إسمعيل" وهو الذي يدل عليه الحديث و سياقه؛ لأنه إنما أراد العرب، وهذه المدينة هي القسطنطنية. " (نووى على هامش مسلم: ٣٩٦/٤)

ترجمہ: ''قاضی عیاض نے کہا ہے: ''مین بنسی اِسحق'' کالفظ بی مسلم کے تمام نشخوں میں آیا ہے، البتہ مشہور ومتند بات بیہ ہے کہ مراد ''بنی اِسسعیل'' ہوں چونکہ اس معنی پرحدیث کی دلالت بھی ہے اور سیاق حدیث کا منشا بھی بہی ہے چونکہ ان سے مرادعر ب میں اور مدینہ سے مراد تسطنطنیہ ہے۔''

بنی استعیل کے لیے بنی آخل کالفظ لانے کی ایک تاویل پیجمی ہوسکتی ہے کہ حضرت استحق علیہ السلام بنی استعمیل کے بچاہیں ،اور "عٹم السر حسل حِسنو أبیہ" (پچاوالد کے قائم مقام ہوتا ہے ) کے قانون کے مطابق پچا کی طرف نسبت بھی درست ہے۔

بعض محققین کا کہنا ہے کہ اگر حدیث کواس کے ظاہری معنی پر ہی رکھیں تو بنی ایخق سے مراد دہ افراد ہوں گے جواس زمانہ میں مسلمان ہوکر لشکر مہدی میں شامل ہوجا ئیں گے جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے۔

اور بعض کا کہنا ہے کہ یہاں بنواسحاق ہی درست ہےاوراس سے مراد پٹھان ہیں کہ مؤرخین کے ایک طبقہ کے مطابق نسلی طور پر بیاال کتاب ہیں اور طالبان کی شکل میں حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے۔

ایک اہم وضاحت:

بجريده يكھيے كەحدىث شريف ميں وضاحت ہے: "مناسلى سے لڑي گے نہ تير پھينگئے

کی نوبت آئے گی۔''اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان اپنے طور پر جوبہترین دسائل دستیاب ہوں ، انہیں حاصل کریں اور غلبہ دین کے لیے قربانیاں دیں اور دیتے رہیں ، آگے ایک وقت پراللہ یاک خود ہی غیب سے کوئی صورت پیدافر مائیں گے۔

یے بات اس دفت اور بھی زیادہ واضح ہوجاتی ہے جب ہم حضرت میسیٰ علیہ السلام کے بزول کے بعد کے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت میسیٰ علیہ السلام جس دن فجر کی نماز میں نازل ہوں گے، اس دن فجر کے بعد وہ دجال اور اس کی بیودی فوخ (امریکن نماز میں نازل ہوں گے، اس دن فجر کے بعد وہ دجال اور اس کی بیودی فوخ (امریکن واسرائیل آری) کے خلاف جہاد شروع کریں گے۔ دجال ان کود کیھتے ہی چوکڑیاں بھرتا ہوا فرار ہوگا۔ اس کی ساری شیطانی اور ماؤی طاقتیں سلب ہوجا نمیں گی اور شام تک ہر پھر پکار کر جاہد ین ہے کہ گا: ''اے اللہ کے بندے! یہ بیووی میرے چیچے چھپا ہے۔ اے آگر شمیل ہوجا کا۔ (شاہدوہ شمیل ملین ڈالر مین یا ٹرمینیئر کی طرح جزوی طور پر دھات پر شمیل انسان ہوگا ) فتنہ پرواز کیسودی، مجاہدین کے ہاتھوں شام تک برباد ہوجا نمیں گے تو ایک دن میں کون می سائنس یہودی، مجاہدین کے ہاتھوں شام تک برباد ہوجا نمیں گے تو ایک دن میں کون می سائنس وئی جو گی جو دہل حق کو حاصل ہوجائے گی؟

اگر آپ اس امر کی تصریح چاہتے ہیں کہ تقوی اور جہاد کے بل ہوتے پر نیبی قو تیں کر ور وہا تو اس سلمانوں کے ہمراہ ہوں گی اور باطل کی مادی طاقت کو بچھلا ڈالیس گی، لبندا ہمیں مادی طاقت حسب حیثیت حاصل تو کرنا چاہیے کیکن اس نے ڈرنایا اس کو حرف آخر نیس سمیں مادی طاقت حسب حیثیت حاصل تو کرنا چاہیے کیکن اس نے ڈرنایا اس کو حرف آخر نیس سمجھنا چاہیے ۔۔۔ تو اس کی وضاحت بھی مل سمق ہے۔ ''علامات قیامت'' (مصنفہ حضرت مولا نامفتی محدر فیع عثانی صاحب ) میں الدرائم تو رکے حوالے سے بیصدیث موجود ہے: مولا نامفتی محدر فیع عثانی صاحب ) میں الدرائم تو رکے حوالے سے بیصدیث موجود ہے: ۔۔۔ بیس لوگوں کی آئم تھوں اور ٹاگوں کے درمیان سے تاریکی ہونے گی کہ اوگ نامگوں تک دیکھیئیں ) اس

وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک زرہ ہوگی۔ پس لوگ ان سے پوچیس گے آپ کون
ہیں؟ وہ فرما ئیں گے: ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی (پیدا کردہ)
ہیں؟ وہ فرما ئیں گے: ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی (پیدا کردہ)
ہان اور اس کا کلمہ ہوں (لیعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ ''کن' سے پیدا ہوا ہوں) تم
ہین صور توں بی سے ایک کو اختیار کرلو: (1) اللہ د جال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب
آسان سے نازل کردے۔ (2) ان کوز بین میں دھنسادے۔ سیا(3) ان کے اوپر تمہارے
اسلی مسلط کردے اور ان کے ہتھیاروں کوتم سے دوک دے۔ ''مسلمان کہیں گے: ''اے اللہ
کے رسول! یہ (آخری) صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے ذیادہ طمانیت کا
باعث ہے۔ چنا نچواس روز تم بہت کھانے پینے والے (اور) ڈیل وڈول والے یہودی کو
(بھی) ویکھو گے کہ بیت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تھوار نے اُٹ سے گا۔ پس مسلمان (پہاڑ سے)
اُٹر کران کے اوپر مسلط ہو جا تیں گے اور و جال جب (میسیٰ) ابن مریم کود کھے گاتو سیسہ کی
طرح گھلنے گے گاختی کے عیلی طیا اسلام اسے جالیں گا ورق کردیں گے۔''

اب بتائے! جب نتیجہ ہی تقوئی اور جہاد سلسل کی برکت سے دعمن کے ہتھیار
ناکارہ ہونے اور سلمانوں کی طویل جدوجہد کے بعد انہیں یہود پر سلط کے جانے پر
موقوف ہے تو پھراس بات پرافسوں کا کیافا کدہ کہ دغمن کے پاس یہ ہواور دو ہے۔ اور اس
پر دل جلانے سے کیا حاصل کہ ہمارے پاس ینہیں اور دو نہیں۔ ہمیں اس بات پر بھی
پریٹان نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کمپیوٹر اکر ڈسٹم ہمارے پاس نہیں یا ہم استے فٹ او پی
پریٹان نہیں بھر سکتے۔ ہمیں اپنے طور پر جائز ذرائع سے دستیاب وسائل کو لے کر کام جاری
رکھنا چاہیے اور بس! مادی طاقت سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے نہاں پر فکر مند ہونے
کی کہ ہم ان کے برابر آئے بغیر کس طرح ان پرنابہ پائیں گے؟ ہاں اس پرضرور قکر مند ہونا
چاہیے کہ فجر کی نماز کی یا ہندی نہیں ہور ہی ( یے حضرت سے نیا سالم کے نزول کا وقت ہے )

یا عصر کی جماعت کااہتمام نہیں (بیر یہود یوں کے گئی خاتے کا وقت ہے) تقو کا عمل میں ہے نہا خلاق اور برتاؤ میں (حضرت مہدی اور حضرت عینی علیہا السلام کے ساتھی رات کو مصلے اور دن کو گھوڑ ہے پر سوار ہوں گے۔ ہم میں رات کو عابد شب زندہ دار اور ون کے وقت شہروار کتنے ہیں؟) جہاد کو حرام یا دہشت گردی کہنے والوں کے پر و پیگنڈ ہے ہے کوئی متاثر تو نہیں ہوگیا؟ (حضرت مہدی کے ساتھی وہی ہوں گے جوآخری وقت تک ساری دنیا کی خالفت و ملامت کی پروا کے بغیر جہاد کی باہر کت سنت پر ڈیٹے رہیں گے ) جہاد کی جسمانی، خالفت و ملامت کی پروا کے بغیر جہاد کی باہر کت سنت پر ڈیٹے رہیں گے ) جہاد کی جسمانی، خالفت و ملامت کی پروا کے بغیر جہاد کی باہر کت سنت پر ڈیٹے رہیں گے ) جہاد کی جسمانی، خالفت و ملامت کی پروا کے بغیر جہاد گی باہر کت سنت پر ڈیٹے رہیں گے کہا تھو وہ لوگ نہیں فی منظریاتی عسکری تربیت ہے تو کوئی غافل نہیں (حضرت مہدی کے ساتھ وہ لوگ نہیں جانے ہوں سکیں گے جنہیں جان و مال ، عیش و آرام ، گھریار ، بیوی بچوں کی محبت راہ خدا میں جانے ہور کتی ہوگی )

''حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اُمت میں سے ایک جماعت قیامت تک مسلسل حق پر قبال کرتی رہے گی (اور) خالب رہے گی۔ فرمایا: پھر (ان میں) عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا: آ ہے! ہمیں نماز پڑھا ہے! وہ کہیں گے بنیں! بلکہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر ہیں (چنا نچہاُ متی آ گے بڑھ کر سابقہ نبی کو نماز پڑھا کے گا تا کہ فتم نبوت کا مسکہ واضح ہوجائے ) اس اُمت کی عنداللہ عزت وا کرام کی وجہ ہے۔''

ایمان دالوں کو چاہیے کہ خود کواس دفت کے لیے ذہنی دجسمانی طور پر تیار کرلیس جب جہاد ہی ایمان کا معیار ہوگا۔ حضرت مہدی کے ساتھ وہی جا پائے گا جس نے پہلے سے جہاد کی تیاری کررکھی ہوگی سیمین دفت پر تو جب بنجارالا دیلے گا،سبٹھاٹھ پڑارہ جائے گا۔

### دودهارى تكوار

تيسرى بات: حضرت مهدى كب ظاهر بول عي؟

تیسراسوال کے حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ اتنا اہم نہیں بعثنا نازک ہے۔ یہ
ایسی دودھاری کھوارے کہ ذرائ چسلن کہیں ہے کہیں پہنچا سکتی ہے۔ پہلے تو قرآن کریم کی
ہدایات ملاحظہ فرمائے۔ بیا گرچہ قیامت کے متعلق ہیں لیکن بندہ ایک سے ذاکد مرتبہ عرض
کرچکا ہے کہ علامات قیامت بھی قیامت کی طرح مہم اور پیچیدہ ہیں۔ ان میں علامتی زبان
استعال کی گئی ہے اور اس موضوع کا سارا مزاہی اس تجسس میں ہے جواس ابہام اور ذو معنی
علامتی لغت سے بیدا ہوتا ہے۔

سورة بنى اسرائيل مين ب: "قبل عسى ان يكون قريباً" "(ات بى)) كهه ديجي عين ممكن بكره ووقت بالكل اى قريب آگيا بو!" (آيت: ٥١) بالكل اى طرح كى ايك بات سورة المعارج مين بحى وارد بوئى ب: "انه حريسرون به بعيداً و نواه قريباً" "يوگ اسد دور بجهر به بين جبكه بم اسب بالكل قريب و كيمر به بين -!" (آيات 6: م) قر آن كيم مين متعدد بارآيا به ان ادرى اقريب ام بعيد ما تو عدون" ''(اے نبی!) کہدہ یجے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کائم سے وعدہ کیا جارہا ہے وہ قریب آچکی ہے یا ابھی دور ہے!''(سورة الانبیاء:109)''قل ان اندری اقویب ما تو عندو ن ام یجعل له رہی امدا.'' ''اور(اے نبی!) کہدہ یجے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کاوعدہ تم ہے کیا جارہا ہے وہ عنقریب چیش آنے والی ہے یا ابھی میرارب اس کے شمن میں پچھ تا خیر فرمائے گا!''(سورة الجن :25)

حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک صاحب نے پوچھا: '' قیامت کب آئے گی؟'' آپ نے فرمایا '' تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟'' بالکل بھی بات اس سوال کے متعلق کی جاسمتی ہے۔ مہد دیات کے موضوع کا سب سے سنسی خیز اور تجسس آمیز سوال یکی ہے۔ اس کا جواب بھی بھی ہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیونکہ جس طرح حضرت مہدی کا ساتھ دینے والے بمطابق حدیث شرایف روئے ارض کے صالح ترین مسلمان ہوں گے اور ان کی فضیلت اصحاب مدروالی ہے، ای طرح ان کا ساتھ چھوڑ کر

"اس پر (لیعنی مسلمانوں کوکافروں کے حوالے نہ کرنے پر) جنگ شروع ہوجائے گی اور مسلمان تین گروہوں میں بٹ جا کیں گے:(1) ایک تہائی لشکر تو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، ان کی تو بہ اللہ تعالی بھی قبول نہیں فرما کیں گے۔(2) ایک تہائی لشکر شہید ہوجائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے۔ (3) ایک تہائی لشکر کو فتح نصیب ہوگی، یہ آ بندہ کسی فتنے میں مبتلانہ ہوئیس گے۔" (مسلم شریف)

حضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھا گئے والے کون ہوں گے؟ جنہوں نے شرک وبدعت کو وین مجھ رکھا ہے۔ جنہوں نے اپنے منہ یاشرم گاہ کو ترام سے آشنا کر رکھا ہے۔ جن کے ولول میں حسد بغض اور کیبنہ ہے۔ زبان پر غیبت ، تہت اور جھوٹ ہے۔ آ کھ میں خیانت ، حرص اور ہوں ہے۔ ہاتھ میں بخل، کرپٹن اور فراڈ ہے۔ منکرات سے تو بنہیں کی اور دنیا سے منکرات سے تو بنہیں کی اور دنیا سے منکرات کے کلی خاتمے کے لیے جہاد کرنے والوں میں شامل ہونے کا شوق ہے۔ بیدو والوگ ہیں جو حضرت کو بین میدان جنگ میں اکیا اچھوڑ کر بھاگ جا کیں گے۔

تو میرے بھائیو! اہم پنہیں کہ حضرت مہدی کب ظاہر ہول گے؟ اہم ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو گئے تو ہم میں ہے کس نے اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے؟ کہیں ایسانہ ہو کہ جب وہ ظاہر ہوں تو ہم کسی ایسے فتنے کا شکار ہوں کہ ان کا ساتھ دینے کی بجائے پیٹے دکھادیں یا ان کے مقالمے میں اُٹر آئیں۔ جی ہاں! کچھ برنعیب نام نہاد مسلمان سب سے پہلے ان کی نخالفت میں خم ٹھونک کرنگلیں گے اور ور دناک طریقے ہے ہر با دہوں گے۔ احادیث سے واضح طور پر بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے زمانے میں نام نہا دمسلمانوں کا ایک طبقہ اور ہوگا جوحضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھا گنے والول ہے بھی زیادہ بدبخت ہوگا۔وہ اسلام کا دعوے دار ہونے کے باوجود حضرت کے ناخین میں ہے ہوگا اور اے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی آٹکھوں کے سامنے دروناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دھنسادیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جوآج کل کے سب سے بڑے فتنے لیخی " فكرى ارتداد "كاشكار مويك بول كاوران كاسر براه "عبداللد سفياني" نا ي شخص مواكد پیسفیانی کون ہوگا؟ پیر بہود یوں کا تیار کردہ ایک مسلم لیڈر ہوگا جس کو عالمی میڈیا مسلمانوں کے ہیرواور اور قائد کے طور پر پیش کرے گا۔بعض جنگوں میں وہ مغرب کے خلاف فاتحانه كردارادا كرنے كا ڈرامەر جائے گا اور پھر جب مسلمانوں میں مقبولیت حاصل كرك كا تواصل روب ميں ظاہر ہوجائے كانعيم بن حماد كي "كتاب الفتن" ميں ہےكہ اس کا نام عبداللہ ہوگا اوراس کا خروج مغربی شام میں ' اندر' نامی جگدے ہوگا۔ پیلفظ اصل میں "غَنْهُ ذَوْرِ" ہے یعنی دور کا چشمہ بھڑ کراندر ہو گیا۔"اندر "اس وقت شالی اسرائیل کے ضلع ''الناصرہ'' کا ایک قصبہ ہے جس پر اسرائیل نے 24 مئی 1948ء میں بعنہ کرلیا تھا۔
بعض روایات سے پتا چلتا ہے بیشروع میں مسلمانوں کا ہمدر داور خیر خواہ ہوگا ، بعد میں اس کا
دل بدل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے باطل قو تیں مسلمانوں کی جعلی قیادت کے لیے
تیار کریں گی جیسا کہ آ کسفورڈ اور ٹیمبرج کے طلسم خانوں میں ہوتا ہے اور جب وہ مسلمانوں
میں مقبولیت حاصل کر لے گا تو اصل بلان پڑمل شروع کر کے حضرت مہدی کے خلاف
صف آ را ہوجائے گا۔ اس کی سوچ وقکر کا خلاصہ'' فکری ارتد اؤ' ہے۔

فکری ارتدادیہ ہے کہ اسلام کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ تمجھا جائے۔شرق تعلیمات کو حرف آخر نہ مانا جائے۔ ان میں استے شکوک وشبہات اور وسو سے پیدا کیے جائیں کہ شراب اور زناجیسی قطعی حرام چیز وں کو بھی پروپیگنٹرے کے زور پر حلال قرار دلوایا جائے۔

جڑ ۔۔۔۔۔'' سفیائی زمین میں فساد ہر پا کیے ہوئے ہوگا حتی کدایک عورت ہے دن کے وقت دمشق کی جامع متجد میں شراب کی ایک مجلس میں بدکاری کی جائے گی۔ای طرح ایک عورت سفیائی کی ران پرآ کر بیٹھ جائے گی جبکہ دو جامع دمشق کی محراب میں بیٹھا ہوگا۔ اس وقت ایک غیرت مندمسلمان ہے متجد کی یہ ہے حرمتی اور یہ کر یہ منظر دیکھا نہ جائے گا اور دو کھڑ اور کر کے گا کہ افسوس ہے تم پر وائمان لانے کے بعد کفر کرتے ہو؟ بینا جائز ہے۔ سفیانی کوحق کی میہ بات کڑوی گلے گی اور وہ اس کو کلمہ حق کینے کی پاداش میں موت کے گھاٹ اُ تاروے گا اور صرف اس کوئیں بلکہ جس نے بھی اس کی تایید کی ہوگی اس کو بھی قتل کردے گا۔''

یہ ہے وہ'' فکری ارتداد'' یہ ہے اللہ کے احکام (حدود اللہ کی یامالی) جوآج کے د و تھنگ کینکس'' کابر یا کردہ وہ عظیم ترین فتنہے۔اس سے جود سو ہم لیتے ہیں ان کی بنا يرآ دى صبح كوسلمان ہوتا ہے،شام كوكافر۔شام كومسلمان ہوتا ہے توضیح كوكافر۔اس فتنے كى ا یک جھلک دیکھنی ہوتو حضرت علامہ ٌ دوراں جاویداحمہ غامدی ادران کے تیار کردہ لا جواب قتم کے باکمال فتنہ بردازوں کے بردگراموں میں دیکھ کیجے۔ جہاں سیدھے سادھے نو جوانوں ہے سیسوال ہوتے ہیں: خدا کا وجود ہے بھی پانہیں؟ حدود کی تعریف کیا ہے اور یہ تعریف کس نے کی ہے؟ چبرے کے بردے کا تکاف کس نے جاری کیا؟ وغیرہ وغیرہ ۔ان لوگول کی بذهبیجی بیہ ہے کہ ان کے پروگرامول کی فہرست دیکھے کیجیے۔ ایک بھی تقمیری عنوان نہیں ملے گا۔ اصلاحی موضوعات ہے انہیں کوئی سروکارنہیں۔ ان کا سارا زور تشکیک پھیلانے اور وسوسہ بیدا کرنے پر ہے۔ کوئی د نیا دارمسلمان دین کی طرف آ جائے ، اس کی ان کوکوئی فکرنہیں۔سارا زوراس پر ہے کہ جو بچے کھچے مسلمان دین پرٹوٹا پھوٹاعمل کررہے ہیں،وہ کسی طرح ہے آ زاد خیال ہوجا ئیں؟ طہارت کے مسائل نہ جاننے والوں کوعلمی کلامی مباحث میں ألجھانے كا آخراور كيامطلب ہوسكتاہے؟

تو جناب من!شراب وزنا کوطال اور سود وجو کو جائز سیجھنے والے اور سنت نبوی کو حقیر جائے سیجھنے والے اور سنت نبوی کو حقیر جاننے والے وہ بدنصیب مخلوق ہوں گے جو حضرت مہدی کی تلوار کا شکار ہوں گے۔ یہی فکری ارتداد کا انجام ہے۔ بیاوگ جانوروں کی طرح ذبح کیے جائیں گے۔ آج کل خنجر سے ذبح کی خبریں بہت آتی ہیں۔ ''حضرت مہدی ان کے سروارسفیان نا می شخص کوایک چٹان پر بکری کی طرح ذیج کردیں گے۔'' ..

جولوگ فتنے کا شکار ہو چکے ہوں وہ ظالم کے لیے رحم اور مظلوم کے لیے سنگ ول ہوتے ہیں۔

اللہ اپنی بناہ میں رکھے۔ارید ادی فضنے کا کمال ہے ہے کہ ان فتنہ باز پروفیسروں اور اسکالروں کے نداکر ہے اور مباحث مین والے لوگ گفریہ کاموں اور گفریہ نظریات میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ گفریہ کاموں اور گفریہ نظریات میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ گفریہ کام تو چر بھی توجہ دلانے ہے مجھ آجاتے ہیں ، گفر کے نظریات کا کا نا لا گھ مجھاؤ ، دل سے نہیں نگلتا۔اس لیے میرے بھا نیو!اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔اس کا طریقہ بھی ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ ہوجاؤ۔ا نبی کی صحبت میں جیٹھو۔ا نبی کی روش اختیار کرو۔ایمان کے ڈاکو ہوئے چالباز ہوتے ہیں۔ وایاں دکھا کر بایاں مارتے کی روش اختیار کرو۔ایمان کے ڈاکو ہوئے چالباز ہوتے ہیں۔ وایاں دکھا کر بایاں مارتے ہیں۔خبر بھی نہیں ہوچکا ہوتا کہ ایمان میں خبر بھی نہیں ہوچکا ہوتا کہ ایمان میں خبر بھی نہیں ہوچکا ہوتا کہ ایمان میں خبر بھی نہیں ہوتے کے دولت میں موت کے وقت گلہ کی دولت ہاتھ سے نہ جاتی رہے۔

حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ حضرت چونکہ اس صدی کے مجدد ہوں گے جس میں وہ ظاہر ہوں گے اس لیے اتنی بات تو طے ہے کہ وہ کسی اسلامی صدی کے شروع میں فلا ہر ہوں گے۔ یہ جم مکن ہے کہ پیدا شروع میں ہوں اور ظاہر نصف صدی سے پہلے ہوں خاہر ہوں گے۔ یہ محکن ہے کہ پیدا شروع میں ہوں اور ظاہر نصف صدی سے پہلے ہوں۔ عرب کے محاور نے میں نصف سے پہلے تک کو ' دشروع'' کہا جاتا ہے۔ اب وہ یہ صدی ہوگی یا آگی؟ اللہ بی کو بہتر معلوم ہے۔ ہمیں وہ دور دیکھنا نصیب ہوگا یا ہماری آگلی تین نصدی ہوگی یا آگی؟ اللہ بی الماری آگلی تین نالوں کو ان کان مانہ سے گا؟ عالم الغیب کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں۔ اتنی بات ہے کہ کفرکا فلہ جہاں تک پہنچ چکا ہے اور مسلمان جتنے طویل عرصے سے مظلومیت کا شکار ہیں اور قربانیوں کے باوجود ہے جلے جارہے ہیں، یہ کھواور بی بتاتا ہے۔

# کوئی ابہام ساابہام ہے!

#### حضرت مهدى كب ظاهر مول كي؟

احادیث مبارک میں ظہور مہدی کی جتنی علامات بیان کی گئی ہیں ،ان میں ہے پچھے میں گفتگوعلامۂ واستعارۃ ہے۔ پچھ علامتیں بالکل واضح ہیں لیکن ان کے حقیقی ظہور ہے قبل ان کے وقت ظہور کے بارے میں پچھے کہنا بہت مشکل ہے۔ ذیل میں ان دونوں اقسام میں ہے پچھٹمایاں اورا کثر احادیث میں مشتر کہ طور پر خدکورہ علامات کوذکر کیا جاتا ہے۔

ہے۔ سایک علامت بیتائی گئی ہے کہ آسان سے فلک شکاف ندا آسے گی جوامام مجاہد کے ظہور کی منادی کرے گی ۔ اس علامت کا حقیقی مصداق تو بالکل واضح ہے لیکن اوّل تو بیان کے ظہور کے انداز ہ لگانے کی فکر بیان کے ظہور کے انداز ہ لگانے کی فکر بیان کے ظہور کے انداز ہ لگانے کی فکر بین ہیں جیں۔ دوسر مے مکن ہاں بین بھی علامتی گفتگو کی گئی ہو ۔ یعنی بیصداڈ کئے کی چوٹ پر آسان ہیں جس بیس سیلائن سسلم سے آسان ہے آسے گی ضرور ، لیکن آئی کل کون تی جگدالی ہے جس بیس سیلائن سسلم سے وابست جدید ذرائع ابلاغ موجود نہیں یا کون شخص ہے جس کی ان ذرائع تک رسائی نہیں ؟ حضرت کا خانہ کعیان ظہور اور اس کا رو تمل تازہ باز و خبر کی صورت میں مصنوعی سیار ۔۔

لحد بلونشركري كاورآ سان سينني فيزاطلاعات كيمكنل بيجيس كا-

الک علامت ہے کہ آپ صدی کے مجد دہوں گے۔ صدی کے مجد دکا اس کے شروع میں آنا ضروری نہیں، وسط سے پہلے آنے والے کو ای صدی کا مجد د مانا جائے گا۔ اب خدا جائے کہ وہ بھی پُر آشوب صدی ہے جس میں کوئی سم نہیں جو مسلمانوں برڈھایا نہ گیا ہوا ورکوئی قربانی نہیں جو مسلمان زعماء و مجاہدین نے نہ دی ہواورا گریہ صدی نہیں قربانی کہ ای فرہم پر مزید کئی صدیوں نہیں تو کیا ہم سلم کرلیں کہ اتنی زبر وست قربانیوں کے باوجود بھی کفرہم پر مزید کئی صدیوں تک بی وجود بھی کفرہم پر مزید کئی صدیوں تک بی وجود بھی کفرہم پر مزید کئی صدیوں تک بی دھوڑک تھی ال کرے گا؟؟؟

" حجاج نے کہا،اس نے حضرت علی رضی اللہ عندے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جا ہے دنیا کے لیے صرف ایک دن باقی ہو،اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک آ دی کو بھیجے گا جود نیا کوانساف سے بحردے گا جس طرح بیظلم وستم اور ناانسانی سے بحری ہوگی۔" (منداحمہ،ا قبتیاس:20-20)

اس الشكر كونگل جائے گی جو حضرت سے لڑنے کے لیے نظے گا۔ اس کا معنی بیجی ہوسکتا ہے کہ زمین یک لخت مجست جائے گی اور اس برنصیب فوج کو و یکھتے ہی و یکھتے لقمہ بنالے گی جو مسلمان ہونے کی دعوبیدار ہو کر بھی مسلمان کے نجات وہندہ قائد سے لڑنے نظے گی۔ بیجی مسلمان ہونے کہ بیشگر جب شام ہے آئے گا (شام کے لفظ میں لبنان اور فلسطین .....موجودہ اسرائیل .... کے علاوہ اردن بھی شامل ہے، جہاں کافی عرصے سے حربین کا ایک غدار خاندان حکمران ہے جس کی ملکا کیں امریکن یہووی یا برطانوی عیسائی ہوتی ہیں اور مسلمان خاندان حکمران ہے جس کی ملکا کیں امریکن یہووی یا برطانوی عیسائی ہوتی ہیں اور مسلمان ارض حربین میں چھاؤ نیاں بنا کر لی موجود کے انتظار میں بیٹھی ہیں تو فریقین میں جدید آلات حرب کے استعمال سے زمین میں جاری کور کر ہے استعمال سے زمین میں بھاری بحرکم گولے بڑے برے بڑے شرحے چھوڑ جا ئیں گے۔ اس کی موجود کے انتظار میں بیٹھی ہیں تو فریقین میں جدید آلات حرب کے استعمال سے زمین میں بھاری بحرکم گولے بڑے برے بڑے شرحے چھوڑ جا ئیں گے۔ اس کی مقبول اور مہیب کھڑوں سے داغدار زمین جب الصادق المصددق سلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تو آپ نے باتو قف اس کی حقیقت کے قریب ترین شاندار منظر شی فرمائی۔

ان احادیث سے ایک بات بیرسامنے آئی کد حضرت الا مام کومسلمانوں کی طرف سے فوری اور عالمی پذیرائی نبیس ملے گی۔ اس لیے کہ صاحب اختیار حکمران وقت، اصلاح کی ملمبر داررو حانی ہستیوں کو اپنے اثر ورسوخ کے لیے ہمیشہ سے خطرہ تبجھتے چلے آئے ہیں۔
'' اور ہم نے کسی بہتی ہیں ڈرانے والانہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا: جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہوہم اس کے قائل نہیں۔'' (النساء: 34)

حضرت مہدی ندرسول ہیں اور نہ نبی ، وہ تو مصلح اور مجاہد ہیں ۔۔۔ لیکن امراء کا وطیرہ رہا ہے کہ شع حق کے مشعل برداروں کی تضحیک وتحقیر کریں چاہے وہ جس حیثیت ہیں ہوں۔ اس مرتبہ تو الن کو بچھا سے علمائے سوء کا سبارا بھی حاصل ہوگا جو دیا پرتی میں منہمک ہو بچھ ہیں اور صاحبان اقتد ارے قرب نے ان کوحق گوئی ہے روک رکھا ہے یا وہ بدعات کے مرتکب اور عیش پرتی کے عادی ہیں۔ سنت کا انباع اور جہاد و قبال ان کے نزویک گنوار طالبان کا کام ہے۔ جود نیا کے پسماندہ ترین خطے''خراسان' ہے آئیں گے جو پاکستان اور افغانستان کے چند علاقوں پر مشتمل علاقے کا قدیم جغرافیائی نام ہے۔ ان علاء کے لیے علائے یہود کی مثال صادق آتی ہے کہ وہ دل سے صفور صلی اللہ علیہ وسلم کو انجھی طرح بہیان کر بھی زبان سے اس کا اظہار اور تقیدیق کے بجائے مخالفت کرتے تھے۔

ہے۔۔۔ ایک علامت سے بیان کی گئی ہے کہ اس سال ذی الحجہ میں منیٰ میں خوان ریز می ہو گی لیکن سے بہت قریب کی علامت ہے ،اس لیے کہ اس ذی الحجہ کے فوراً بعد محرم میں عاشورہ کی رات حضرت کے ہاتھ پر بیعت جہاد ہوگی۔ اس لیے بے قریب قرین علامت جماری بحث سے خارج ہے۔

استان کی نوعیت بظاہر میں ہے کہ ایک خلیفہ کے انتقال پرشدیدا ختا ف ہوگا۔ اس استان کی نوعیت بظاہر میں ہے کہ سعودی تخت پر اتحادی افوان اپنی مرضی کا آ دمی بھانا چاہیں گی جبکہ اہل اسلام کسی ایسے خص کو پسند کرتے ہوں گے جس کے نظریات اتحادیوں کو ایک آ کھونیں بھاتے ہوں گے۔ مہدویات پر نظرر کھنے والے کچھ حضرات اس کا مصداق شاہ فہد کو بچھتے ہے لین جب اس کا انتقال ہوا اور شاہ عبداللہ کی جانشینی کا عمل بخیر خوبی انجام پا گیا تو ان کے انداز وں کوزبر دست دھچکا لگا لیکن انداز سے انداز سے ہوتے ہیں۔ پچھ حضرات کے نزدیک شاہ عبداللہ کے انتقال براس طرح کی صورت حال کا اندیش نسبتازیادہ ہے۔

اب ہم دوسری قشم کی علامت کی طرف آتے ہیں جونہایت قطعیت کے ساتھ اس لمج موجود کی طرف اشارہ کرتی ہے لیکن مسئلہ یہاں سے ہے کہ ہم اس علامت کی قطعیت کے باوجود قبل از وقت اے دریافت نہیں کر سکتے۔ بیروہی علامت ہے جس نے چند سال قبل عوام کو گہرے تجسس میں مبتلا کرنے والے پیغامات سننے کا موقع پیدا کیا تھا لیکن اس میں فنی طور پرایک اہم فلکیاتی تکتے ہے توجہ ہٹ جانے کے باعث سینسنی خیزی دا تعیت کی سان پر نہ چڑھ کی۔ ہندہ اس تے بل'' دوجا ند دوگر ہن'' کے عنوان مے مختصر طور پر لکھ جاکہ کہ اصل چین گوئی ایوں ہے کہ حضرت مبدی کے ماہ محرم میں ظہور سے قبل ماہ رمضان میں جا نداور سورج دونوں کوگر بن کھے گا۔ اب اس میں انو کھا پن محض انتانہیں کہ دونوں کوایک ماہ میں ا تعظیر بن ملکے گا۔ نہیں!ایسا ہر گزنہیں ۔ بیتو پہلے بھی ہوتار ہاہے ۔اصل انو تھی ہا تیں دو ہیں اور دونوں فلکیات کے قوانین کے اعتبارے عام طور پرممکن نہیں ۔ان کا عدم امکان ہی ان کو محیرالعقول علامت بنا تا ہے۔ پہلی بات بیہ ہے کہ فلکیات کی روے جا ندگر بمن بمیشہ اسلامی مہینے کے دسط میں اور سورج گرہن آخر میں ہوتا ہے جبکہ اس مرتبہ عیا ندگر ہن شروع میں اور سورج گربن وسط میں ہوگا۔ دوسری بات سے ہے کہ ایک مینے میں دومرت بیا ندگر بن نہیں ہوتا۔اس سال ایک رمضان میں دومرتبہ جا ندگر ہن گئے گا۔ بیدواننچ ترین علامت ہوگی کہ تین ماہ بعد محرم میں حضرت مہدی کاظہور ہونے والا ہے۔اب اے افراط وتفریط کے علاوہ کیا کہا جائے کہ پچھلوگ تو ان علامتوں کے بغیر راہ چلتے شعیدہ بازوں کومبدی جیسی مقدس شخصیت مان لیتے ہیں اور پچھالوگ ان واضح علامات کے بعد بھی حضرت کو ماننے ہے و پیے بی ا نکار کریں گے جیسا کہ بہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہیان لینے کے بعد بھی بوجوہ ایمان لا کرندد ہے تھے بلکہ کالفت پر کر ہاندہ کر ہمیشہ بمیشہ کے لیے رسوا ہو گئے۔

آج کل کسی بھی فلکیاتی ویب سائٹ پرآپ مستقبل میں کسی بھی کسے جاند سورج کی حرکات اور گربن کا شیڈول و کھے سکتے ہیں لیکن بید دونوں انو کھی علامتیں چونکہ ہیں ہی خلاف معمول ،اس لیے کوئی ماہر فلکیات دان بھی ان کا وقت بتانے سے قاصر ہے۔ آخری رمضان سے پہلے اور ان کے دقوق سے پہلے دونت کی تعیین ممکن نہیں۔ اس حوالے سے درج ذیل مضمون میں کافی کچھ تفصیل کی گئے ہے:

### دوگر ہن دوجیا ند

" آج کل موہائل فونوں پرائیک میتے چل رہاہے جس کا خلاصہ پھے یہ ہے: "قیامت کی آخری نشانی۔ آسان میں دوجا ندنظر آئیں گے۔ لی بی ی پر بھی بتایا گیاہے کہ 27 اگست کو دوجا ندنظر آئیں گے۔ یہی حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ قرآن پاک میں ہے جب قیامت کی آخری نشانی نظر آجائے گی اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگ۔ اس بیغام کو جتنا ہوسکے دوسروں تک پہنچا کیں۔"

اس میں پرتجرہ تو ہم بعد بیں کریں گے پہلے حضرت مہدی کے ظہور کی ملامات میں سے جس علامت کی طرف اس بیغام میں ہم ہم ، تاقص اور غلط اشارہ کیا گیا ہے ، اس کی وضاحت ہوجائے ۔ احادیث کی جستجو کی جائے تو 30 علامات ایسی ملتی ہیں جوحضرت مہدی کے ظہور سے پہلے کا نئات میں ظاہر ہوں گی اور دنیا کو متوجہ کریں گی کے مسلمانوں کی مصیبتوں کے خاتے (اگر چہ بیا چھا وقت آگ اور خون کے دریا ہے گزرنے کا حوصلہ رکھنے والوں کے لیے آئے گا) اور کفر کی اُمیدوں پر پانی پھرنے کا وقت قریب آگیا ہے ۔ ان میں سے ایک چیز ایسی ہے جو دنیا کی پیدائش ہے آئے تک نہیں ہوئی اور ایک مرتبہ کے بعد آئیدہ بھی نہیں ہوگی کورنا کی بیدائش ہے آئے تک نہیں ہوئی اور ایک مرتبہ کے بعد آئیدہ بھی نہیں ہوگی کو نگری کا کنات میں کارفر ما قوا نیمن کے مطابق میمکن ہی نہیں ۔

علم الفلکیات کی رو سے بیا یک طے شدہ اور مسلمہ قانون ہے کہ چاندگر ہمن ہمیشہ قمری مہینے کے وسط اور سورج گر ہمن ہمیشہ مہینے کے آخر میں ہی ممکن ہے۔ بیر مسئلہ فلکیات کا بانکل ابتدائی اور عام سا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ اس فمن کے مبتدی بھی جانے اور باسانی سمجھا کتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں چاندگر ہمن ہمیشہ اسلامی تاریخ کے حساب سے 13، مسجھا کتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں چاندگر ہمن ہمیشہ اسلامی تاریخ کے حساب سے 13، 14 اور سوری گر ہمن ہمیشہ 29،28،27 کو ہوگا۔ اس سے آگے چھے نہیں ہوسکتا۔ اللہ یاک نے فلکی نظام ہی کچھا ایسار کھا ہے۔ البتہ حضرت مبدی کے ہاتھ پر جس سال کے تحرم

یں عاشورہ کی رات کو جمرا سوداور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت جہاو وظافت ہوگی اوراس مخرم سے پہلے ذی الحجہ بیں منی بیس شخت خونریزی ہوگی اس سال رمضان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ سے جائے گئم رمضان المبارک کی رات کو ہوگا اور سورج گربن 15،14،15 رمضان کے بجائے کم رمضان المبارک کی رات کو ہوگا۔ میہ دونوں با تیں نہ مکن ہیں اور نہ تخلیق کا گنات ہے آج تک ہوئی ہیں لیکن قانون سے ہٹ کر ویش آنے والی چیزوں کی ملامت بھی عام قوانین سے ہٹ کر ہوتی ہے۔

1423ء بمطابق 2002ء کے رمضان میں جاند اور سورج گر جن دونوں کے ا تصفح گربن ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا .... (اس موقع پر بحث و تحقیق اور تبعروں وتجزیوں پر مشمل کی مضامین آئے کیکن اس عاجز کی زبان اور قلم خاموش رہے۔ وجہ حیار شارے پہلے عرض کی جا چکی ہے۔اورز پرنظر خمنی مضمون اس وعدے کی تکمیل کاان شاءاللہ آ غاز ہے جو اس کالم میں ہوا تھا۔ بیالگ بات ہے کہ عنوان کچھادر ہواور بات کچھادر ).....لیکن اس کی نوعیت پتھی کہ دونوں گر ہن عام قانون کے مطابق اپنے اپنے وقت پر ہوئے بتھے لینی جا ند گر بمن ماہ رمضان کے وسط میں اور سورج گر بمن مہینے کے آخر میں ۔ رصد گاہوں کارپکارڈ دیکھاجائے تو ایسا 2002ء ہے پہلے اور کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔اس موقع پر درج بالاملیج کی طرح کے جوسسی خیزمضامین شائع ہوئے تھے،ان میں یہ تکنیکی غلطی ہوگئی تھی کہ جاندوسورج کے اکٹھے گر بمن کو وہ علامت لیا گیا تھا جوا کٹھے ہونے کے علاوہ اپنے وقت سے پہلے ہونے ے مشروط تھی۔ بلکہ احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو جا ندسورج دونوں کے انکھے گرئن ہونے کے ساتھ ریجی ہوگا کہ جاند کا گر ہن ایک مہینے میں دوم تبہ ہوگا۔ ایک تو کیم رمضان کو اور دوسرے ماور مضان کے ﷺ میں کسی اور دن۔ حدیث شریف میں بیانصر کے نہیں کہ دوسرا گریمن حسب معمول 15 ، 14 ، 15 کو ہوگا یا وہ بھی معمول ہے ہت کرکسی اور تاریخ میں ہوگا۔ یادر ہے کہ ایک قمری مہینے میں دو جاندگر بن یا دوسورج گر بن نہیں ہو سکتے البتہ شکی مہینے میں ہو سکتے ہیں جب کہ 2003ء کے جولائی میں ہوا کہ کیم اور 31 جولائی کو دوسورج گر بن ہوئے۔ گویا یہ دوسری نشانی بھی خلاف معمول ہوگ۔ آج کل جوحضرات رقح کے موقع پر حضرت مہدی کی جبتو میں ہوتے ہیں آئیس جج سے پہلے ایسے رمضان کی جبتو کر نی جوتھ کرنی جائے ہیں انہیں جج سے پہلے ایسے رمضان کی جبتو کر نی جائے ہیں انہیں جائے ہے کہ جاند سورج کی آبندہ کئی سوسال کی سینڈ سینڈ کی حرکت کا جا ہے۔ سیاب بنانے والے فلکیاتی تو اعداورویب سائٹس اس موقع پر اس لیے کوئی مدنہیں کرسین کی سید دونوں گر بن خلاف معمول ہوں گاورفلکیات کافن ان کا سراغ پانے سے عاجز ہے۔ اس لیے جو حضرات ' فلکیات' یا 'مہدویات' سے مناسبت رکھتے ہیں وہ اس طرح کی متعین چیش گو مئوں اور فیر ثقنہ پیغا مات کو ایمیت نہیں و ہے۔

اباس نا قابل اعتبار مین کی طرف واپس آتے ہیں جوگزشتہ چند دنوں سے غیر انقہ جونے کا جوت دیتے ہوئے سنتی کی سیار ہا ہے۔ اتنا تو آپ بجھ گئے جوں گے کہ 27 اگست کو نہ رمضان ہے نہ دونوں گرئین نہ دو ویا ندگر بن سلاندا میں تارا چھل سے فرار کے خواہش مندوں کے لیے وقی تسکین و تفری ہوسکتا ہے ، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ اب اس کی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ اب اس کی حقیقت تے تھے ہے۔ 27 اگست 2003 ء کو مریخ 50 ہزار سالہ تاریخ میں پہلی بار زمین کے انتہائی قریب اور خوب روشن تھا۔ اس کو بعض ناواقف میریا توں نے چا ند بجھ لیا اور اب ہر سال اگست میں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے بچھ شرارت پسندالیا میں سب کو سال اگست میں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے بچھ شرارت پسندالیا میں سب کو اپنے اور حرف مسلمان اسے آگے چلاد سے جیں ۔ اس لیے ہندہ بھیشہ اپنے احباب کو تائید کرتا ہے کہ بھیشہ جیو علی کرام کی صحبت اختیار کریں اور صرف مستند کتا ہیں پڑھا کریں ۔ ہمار سے اکا ہرکو اللہ تعالیٰ نے علم رائخ کے ساتھ عشل کا مل عطا فرمائی میں بڑھا کریں یہ بڑات کے ساتھ عشل کا مل عطا فرمائی میں بڑھا کریں یہ باخیات بچھیں۔

حضرت مہدی کے ظہور کے لیے ماہ وین کی تعیین درست نہیں۔ اللہ تعالی نے قیامت کی طرح علامات قیامت کی طرح علامات قیامت کی طرح علامات قیامت کو بھی مبہم رکھا ہے۔۔۔۔ تا کہ غفلت میں پڑے ہوئے مسلمان زندگی کے ہردن کو آخری دن اور ہررات کو قیامت کی رات سمجھ کر بدملی اور بے مملی ہے تو بہرلیس اورا پی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے میں بُٹ جا کیں۔''

☆.....☆.....☆

متجہ کیا نکلا؟ اہم علامتوں پر گفتگو کے بعد بھی ظہور مہدی کے وقت کے متعلق ابہام یاتی ہے۔ اگر ہم تورات کی طرف جا کیں تو وہاں ایک ایس پیش گوئی ملتی ہے جس سے پچھے مختقین نے وقت موجود کا انداز ولگانے کی کوشش کی ہے۔

## مهلت كااختتام

حضرت دانیال علیه السلام (الله کی رحمت اور سلامتی ان پر ہو ) بنی اسرائیل کے مقدس پیفیبر تھے۔ جب یہود کی بدا ممالیوں کی پہلی سزا کےطور پراللہ تعالیٰ نے بخت نصر باوشاه کوان برمسلط کیا اوراس نے عراق سے آگر بروشلم کو تارائ کر ڈالا۔ بیکل سلیمانی کی اینٹ ہے اینٹ بجادی۔ تورات کے نیخ جلا ڈالے۔ یہود کا قتل عام کیا۔شہرکو بریاد و ویران کیا۔ باتی ماندہ بیچے کھیچے یہود اوں کوغلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ تو جس ز مانے میں پہود وہاں غلاموں کی زندگی گذار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان بررم کھاتے ہوئے اس عذاب سے نجات کے لیےان میں پھر سے انبیاء بھیجے شروع کیے۔انہی انبیاء میں سے ایک حضرت دانیال علیہ السلام تنے۔حضرت دانیال علیہ السلام اپنی شخصیت و کر دار میں سیدنا حضرت بوسف علیہ السلام سے گہری مماثلت رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان د دنوں پیغیبروں کوآ غاز میں غلام بنالیا گیا تھااور پھرا یک اجنبی ملک میں اجنبی ومظلوم شخص کی حیثیت میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کی جسمانی پرورش اور روحانی تربیت کی حتی کے دو پیغیم بننے کے ساتھ دنیاوی اعتبار ہے بھی بڑے عبدوں تک مینچے۔ دونوں کواللہ تعالی نے خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم عطا کیا تھا۔ وہ مشکل حالات میں بھی لوگوں کو خدا ہے واحد کی طرف بلاتے۔ جبر وظلم کے ماحول میں کلمہ حق بلاخوف وجھیک کہتے رہے۔ دونوں برفتند پر دازوں نے تہت لگائی جس کی نوعیت الگ الگ تھی لیکن اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے ان کی پاکیز گی اور پاکدائی ایسے دلائل سے ظاہر فرمائی کہ دعمن بھی انکار ندکر سکے اور معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے۔

بخت نصر کے بعد 'منیوشائے زار' بادشاہ ہوا۔ اس نے ایک خواب دیکھا۔ جس کا مطلب بجھنے میں دہ اتنا اُلجھا کہ پریشان ہوکررہ گیا۔ اس نے ملک کے تمام مشہور نجومیوں، جادوگروں، کا بنوں اور ستفقل کا حال بتانے والے کوجع کیا اورخواب کی تعبیر پوچھی۔ جب علم کا بے جادعو گا کرنے والے سب عاجز آ گئو کسی نے اسے بنی اسرائیل کے واشمنداور علم کا بے جادعو گا کرنے والے سب عاجز آ گئو کسی نے اسے بنی اسرائیل کے واشمنداور صاحب نہم نو جوان وانیال کی اطلاع دی۔ اس نے ان کو بلا بھیجا۔ حضرت دونیال علیہ السلام نے اللہ تعالی سے فریاد کی کہ ان پر بیعلم مزید کھولا جائے اور اس خواب کی سیجے تعبیر انہیں خواب کی سیجے تعبیر انہیں خواب کی سیجے تعبیر انہیں کردیا گیا۔

مجھادی جائے۔ اللہ تعالی نے ان کی بیدہ عاقبول کرلی اور انہیں خواب کا سیجے سیجے مطلب القا

نیبوشانے زار کے اس خواب میں اس وقت کے بادشاہ سے لے کر قیامت تک آنے والے مختلف ادوار، حکومتوں اور بادشاہوں کے متعلق جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں، وہ چیرت انگیز طور پر درست ثابت ہوئی ہیں۔ ماسوائے ان چند باتوں کے جن میں یہودی اور عیسائی حضرات نے تح یف کردی ہے اور اے تو ژمروژ کر کہیں اور منطبق کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ حضرت وائیال علیہ السلام کے کلام میں آخری نبی خاتم انجیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح چیش گوئی ہے اور یہ کہ ایک ایدی پیغام اور ہمیشة قائم رہنے والا دین ظاہر وسلم کے متعلق واضح چیش گوئی ہے اور یہ کہ ایک ایدی پیغام اور ہمیشة قائم رہنے والا دین ظاہر وگا۔ اہل کا بکی برخصی کہ وہ حقیقت کا انکاراس وقت کرتے ہیں جب وہ ان کے ساسنے

واضح ہو جاتی ہے۔ سردست ہمارا موضوع اس خواب میں سے عددی پیش گوئیوں پر مشمل وہ حصہ ہے جو ہر دور میں بحث و تحقیق کا موضوع رہا ہے اور اب تو ان کے ون اُفق سے ورے نہیں ، اُرے دکھائی دیتے ہیں۔

اب آ گے چلنے سے پہلے ایک واقعہ یہ بیان کرتے چلیں جے ابن انحق ، ابن الی شيب، امام بيعتى ، ابن الى الدينااورد يكرمحدثين نے بيان كياہے۔ بيحضرات فرماتے ہيں: ''حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں' نطستو ر'' نامی شہر فتح ہوا تو فاتح فوج میں شامل سحابہ و تابعین نے وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار دریافت کیا۔ آ ب کاجسم مبارك ايك تابوت ميں بالكل اصل حالت ميں بغير كسي تتم كى تبديلي وتغير كے موجود تھا۔ان کے سر پر کیڑے کا ایک خطاتھا جس پراجنبی زبان میں کچھاکھا ہوا تھا۔ دریافت کنندہ جماعت میں جن تابھین کے نام ہیں ان میں ابوالعالیہ اور معترف بن مالک مشہور ہیں۔ پیچھنرات سے تحریر لے کرسیدنا حضرت عمر رضی اللہ عند کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے مشہور صحالی حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ (جو پہلے اہل کتاب یہود میں سے تقے اور سیااسلام لے آئے تھے۔ الله ان براضی ہو) ہے بیر اور بڑھ کر عربی میں ترجمہ کرنے کی درخواست کی دھنرت الوالعالية تا بعي فرمات بين كداس ترجمه شده تحرير كويزهة والايبلا شخص بين تفاراس مين درج تھا: ' متمہاری تمام تاریخ اور معاملات ،تمہاری تقریر کی بحرآ فریٹی اور بہت کچھ جوابھی واقع ہونے والا ہے۔''(ابن كثير:البدايدوالنهاية ج1، جس 42-40، يهي :ولأل النوية.ج 1 ،ص 381 ، ابن الي شيبه: المصنف 4-7 ، الكرى: شفاء الصدور جمال حبيب ايثريشن صفحه (336)

تورات میں حضرت عمر رضی اللہ عند کے بیت المقدس میں فاتحانہ واضلے کا بھی "مذکرہ ہے۔مثلاً!" زکریا" کی سورت میں بیآیت دی ہوئی ہے: "اے سپیون کی بیٹی! خوشی سے چلاؤ۔ اے بروظلم کی بیٹی! مسرت سے چیخو۔ ویکھو! تمہاراباوشاہ آ رہا ہے۔وہ عادل ہےاور گدھے پرسوار ہے۔ فیجریا گدھی کے بیچے پر۔ میں یوفریم سے گاڑی کو اور بروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کردوں گا۔ جنگ کے پر توڑو دیے جائیں گے۔اس کی تحکمرانی سمندراور دریا سے زمین کے کنارے تک ہوگی۔"

بیالفاظ واضح بین کین عیسائی اے حضرت عیسیٰ بن مریم علیماالسلام کے بروشلم بین اسافر کی حیثیت ہے واضح بین کی حیثیت ہے داخلے و مراد لیتے ہیں۔ اونٹنی کے لفظ کو انہوں نے ای لیے گدھے ہیں۔ اونٹنی کے لفظ کو انہوں نے ای لیے گدھے ہیں۔ اور ٹی کیا ہے۔ بیان حضرات کی دیدہ دانستہ پیدا کردہ فلط فہی ہے، اس لیے کہ بے شک فہکورہ بیش گو یکوں بین 'اسلامی فتو حات' اور '' حضرت عمر رضی اللہ عنہ' کا نام نہیں دیا گیا۔ فارسیوں اور رومیوں بین ہے کوئی بھی حکمران ایسانہیں گزرا کہ جس نے فارس کے ساحل فارسیوں اور دیمیوں بین ہے عدن تک کمل قبضے بین ایا ہو۔ یہ حقیقت صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر صادق آتی ہے۔

رخوں گا اور اس کا مطلب أس سے بيان كروں گا۔" (سورہ دانيال: ب5، آيت 18-18)

اس کے بعد بادشاہ نے خواب سنایا اور حضرت نے اس کی تعبیر بتائی۔اس میں دنیا
کی تاریخ کے مختلف ادوار اور مختلف حکومتوں کے آغاز وانجام کے متعلق پیش گوئیاں ہیں۔
اس میں سے جس پیش گوئی کا ہمارے دور اور ہمارے زمانے میں ہزاروں سال بعد ایک
خاص حکومت کے قیام کے متعلق ہے اس کا نام انہوں نے '' نفرت کی ریاست' اور
'' گناہوں کی مملکت' رکھا ہے۔اس ریاست کے قیام سے دنیا کے انجام کا آغاز ہوگا اور
اس میں گناہوں کی بھر مارسے بیآغاز اپنے انجام کی طرف بڑھے گا اور بھی وقت دومقد س روحانی شخصیتوں ( جناب مہدی اور حضرت میسی بن مریم علیجا السلام ) اور دو بڑے فتنوں ( الد جال الا کبراور یا جوج و ماجوج ) کے ظہور کا ہوگا۔

حضرت دانیال علیہ السلام کی اس پیش گوئی کے جس جھے ہے ہمیں دلی ہے وہ یہ

ہنالی بادشاہ کی جانب سے فوجیں تیار کی جائیں گی اور وہ محترم قلعے کو ناپاک کرویں

گی۔ پھر وہ روزانہ کی قربانیوں کوچیین لیس گی اور دہاں نفرت کی ریاست قائم کریں گی۔'

اس عبارت میں محترم قلعے کو ناپاک کرنے ہے مجد اقصلی پر یہودی قبضہ اور وہاں

خزیر کے سموسوں کے ساتھ شراب نوشی مراد ہے۔ روزانہ کی قربانیاں چھینے ہے نماز دس پر

پابندی کی طرف اشارہ ہے۔ قربانی ہے عبادت مراد ہے کیونکہ نمازروز ہوتی ہے جبار قربانی

روزنییں ہوتی نفرت کی ریاست جوالقدی (یروشلم) پر قبضہ کرکے یہاں'' گنبگار مملکت''

مائم کرے گی ،اس ہوجودہ اسرائیلی ریاست مراد ہے۔ بیریاست قائم کیسے ہوگی ؟ اور

اس کے کرتوت کیا ہوں گے ؟ ملاحظ فرمائے:

"اورا فوائ ای کی مد و کریں گی اور وہ محکم مقدس کونا یا ک اور دائی قربانی کوموقوف

کریں گے اور اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کریں گے۔ اور وہ عبد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو ہرگشتہ کرے گالیکن اپنے خدا کو پیچاننے والے تقویت پا کر پچھ کر دکھائیں گے۔''( تورات بص846 ۔۔۔ دانیال :ب11 ، آیت:32-31)

نفرت کی ریاست کی مدد کرنے والی افوائ امریکا اور برطانیہ ہیں۔ اُجاڑنے والی کروہ چیز کی تنصیب سے مجد اقصلی کی جگہ دجال کے قصر صدارت کا قیام ہے۔ شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرنے سے مرادعیسائی و نیا کوورغا کرصیو ٹی مقاصد کی تکمیل کے لیے استعال کرنا ہے۔ اپنے خدا کو پہچانے والوں کے کچھ کرنے سے فلسطینی فدا کمین کی ہے مثال مزاحمت کی طرف اشارہ ہے اور میدان کی خدا پرتی اور خدا کے ہاں مقبولیت کی واضح خوش خبری ہے جوان مظلوموں کے زخموں کا مرجم ہے۔

یدریاست کب قائم ہوگی؟ یہ ہماری اس بحث کا اہم ترین سوال ہے۔ حضرت وانیال علیہ السلام فرماتے ہیں:

پھر میں نے دومقدی فیجی آوازوں کو کہتے سنا: "بید معاملہ کب تک ای طرح چلے گا

کہ میز بان اور مقدی مقام کو قدموں سے روند دیا جائے؟" پر دوسری آواز نے جواب دیا:
"دو ہزار تین سو دنوں تک کے لیے۔ پھر بید مقدی مقام پاک صاف کردیا جائے گا۔"
(تورات: س ۸۳۸ .... دانیال: ب ۸ آیت: ۱۴،۱۳) اس پیش گوئی ہے معلوم ہوا کہ نفرت
کی ریاست 2300 سال بعد قائم ہوگی۔ کس لمجے سے 2300 سال بعد؟؟ ؟ بی ہم آگے
چل کر بتا کیں گے۔ پہلے آخری پیش گوئی جس سے پتا چاتا ہے کہ بیدیاست 45 دن بعد حتم
ہوجائے گی۔

حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں: "اگر چدکہ میں نے فرشتوں کی ہیا ہا۔ اس لی مگر میں اے بھوٹیوں سکا۔ چنانچہ میں نے اللہ ہے دعا کی: "اے اللہ انحیال کس طرح تمتم ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا: دانیال اپنے کام سے کام رکھو۔الفاظ پرتفل پڑھادیے گئے ہیں اور معاملات پر مہر لگادی گئی ہے۔اب آخری دفت آنے پر ساراراز فاش ہوگا جس دن کہ قربانیاں چھین کی جائیں گی اور نفرت کی ریاست قائم کردی جائے گی۔اس کے بعد سے ایک ہزار 2 سو90 دن باتی رہ جائیں گے۔مبارک ہیں وہ لوگ جوایک ہزار 3 سو35 کے افتام تک پہنے جائیں گے۔لیکن (اے دانیال) تم اپنا کام دنیا کے افتام تک کرتے رہو۔ حمیس آرام دیا جائے گا۔' (تورات: ص847، ب11،آیت، ۸۔۱۲)

عیسائی اور یہودی شارحین یہاں پیٹی کر سخت تذبذب کا شکار ہوجاتے ہیں،انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس میں وقت کا جو تعین کیا گیا،اس سے کیا مراد لیا جائے؟ کیونکہ و نیامیں ایک ریاست نہیں جو 2300 دنوں کے بعد قائم ہوئی ہواور تھن 45 دن قائم رہنے کے بعد فتم ہوگئی ہو۔ (45=1235-1290)

مگر وہ تورات ہی ہے مدہ لے لیں اور آئیند دیکھنے ہے نہ ڈریں تو تورات ہیں دنوں سے مرادسال لیا جاتا ہے۔ مثلاً حزقیل ہیں ہے: '' میں نے تمہارے لیے ایک دن کو ایک سال کے برابر کردیا ہے۔''لہذااس آیت میں 45 دنوں سے مراد 45 سال ہیں۔ اب بیش گوئی کے مطابق اس ریاست کا قیام 2300 سال بعد ہوگا۔ تورات والجیل کے شارحین کی گئی گوئی کے مطابق ان سالوں کا آغاز سکندر اعظم کے ایشیا فتح کرنے ہے ہوتا ہے جو 333 قبل سے کے مطابق ان سالوں کا آغاز سکندر اعظم کے ایشیا فتح کرنے ہے ہوتا ہے جو 333 قبل سے میں ہوا۔ چنا نچے نفرت کی ریاست (Abomination Of Desolation) کا قیام میں ہوا۔ چنا نچے نفرت کی ریاست (2300 مال بعد ہوگا (670 اے 330 میں داخل ہو کیں اور مجد اقتصالی کی ہولنا ک سے جس میں اسرائیلی افواج القدس میں داخل ہو کیں اور مجد اقتصالی کی ہولنا ک آئیز دی کا کا قیام ایس انہوں کی افواج القدس میں داخل ہو کیں اور مجد اقتصالی کی ہولنا کہ آئیز دی کا کا واقعہ پیش آیا۔ اسرائیل اگر چہ 1948ء میں بنا لیکن القدس (ریوفتام) جب تک رسائی میود کا اصل مقصد ہے، وہ 1967ء میں دامرائیلوں کے قبضے میں گیا۔ اب اگر میہ رسائی میود کا اصل مقصد ہے، وہ 1967ء میں امرائیلوں کے قبضے میں گیا۔ اب اگر میہ رسائی میود کا اصل مقصد ہے، وہ 1967ء میں امرائیلوں کے قبضے میں گیا۔ اب اگر میہ رسائی میود کا اصل مقصد ہے، وہ 1967ء میں امرائیلوں کے قبضے میں گیا۔ اب اگر میہ

ریاست اپنے قیام کے 45 سال بعد تباہ وہر بادہ وتی ہے ادراس کی ہر بادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت میسیٰ علیہ السلام اور حضرت مبدی کی افواج کے ہاتھوں ہوگی اور دجال اور گستاخ بہودیوں کے کلی خاتے پر ہوگی تو پھر بعض محققین کا کہنا ہے کہ (2012=45+496ء) کے فار مولے ہے تفرت کی اس گنجگار مملکت کا اختتام ۔۔۔۔۔ یا اختتام کے آغاز۔۔۔۔ کا زمانہ 2012ء کے آس پاس بنتا ہے۔۔ واللہ اعلم بالصواب۔

" وہ اپوچھتے ہیں: پیرسب کب ہوگا؟ کہدد پجیے: شاید پی تفریب ہی ہوجائے۔"
عالم عرب کے مشہور حق کو عالم ڈاکٹر سفر بن عبدالرحمٰن الحوالی جنہیں حق کوئی کی
پاداش میں متعدد مرجہ قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، ان کا کہنا ہے: " بیکوئی
حتی سال نہیں ہے۔ ہاں! اگر یہودی حضرات ہم سے شرط لگانا چاہیں جیسے کہ اہل قریش
نے حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ ہے شرط لگائی تھی تو ہم بلا کسی تر دید کے کہ کتے ہیں کہ
وہ اپنی شرط ہم سے ہار جا کیں گے۔" (ایوم الغضب: ترجمہ رضی الدین سید ہیں: 174)
یہود میہ شرط ہاریں بیانہ، ان کا ارض فلسطین ہارنا اور آخری بربادی کا شکار ہوتا تھی مطابق مبارک ہیں وہ اوگ جو تقوی اور جہاد پر کار بند رہتے ہوئے
مظاوموں کا ساتھ دل، زبان بیا تھ سے دیتے ہیں، ان کے لیے تنہا ئیوں ہیں روتے اور

ؤعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ حشر کے متمنی ہیں۔

نفرت کی ریاست کے خاتمے پراہل حق خوشی کے ترانے پڑھیں گے، روشلم پاک صاف ہوجائے گا۔ تمام اہل زمین اور آسانی مخلوقات یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گی:

''الحمدللة! نجات ،عظمت ،عزت اورخوف سب كے ليے بم خدا كے مزاوار ہيں جو

ہمارارتِ ہے۔اس کے فیصلے درست ہیں کیونکہ اس نے اس طوا گف کومز اوی جس نے اپنی بدکاری سے روئے زمین کو بھر دیا تھا۔اس نے اللہ کے بندوں کا خون بہایا تھا اور اللہ نے اس سے اس کا انتقام لے لیا۔''

روئے زمین کوظلم ہے بھرنے والا امریکا ہے اور اللہ کی سزاؤں سے مراد ہوا، طوفان، زلز لے اور طاعون (ایڈز) ہیں جوامریکا کو ہرطرف سے گھیرلیں گے۔عالمی شرکے خاتمے کے بعد عالمی خیر کا وقت آئے گا اور خدا اپنے ان وفا دار بندوں کو انعام دے گا جوحق کی فنچ پر عاجزی کے ساتھ اس کاشکراد اکرتے ہیں۔

'' کیونکہ پھر میں لوگول کے لیے ایک پاکیزہ زبان دوں گا جواللہ کا نام پکاریں گے اور جو کندھے سے کندھاملا کراللہ کی عبادت کرتے ہیں۔''

یہاں پہنے کرمیسائی و میہودی محققین گنگ ہوجاتے ہیں کہ اگر آخری فتح ان کی ہوئی تو پہر کندھے سے کندھاملا کرحمہ کے گیت وہ کس طرح گا کیں گے؟ میان کا تجابل عار فانداور اللہ کی آیات میں معنوی تحریف ہے۔ پوری و نیا خصوصاً عیسائی اور میہودی اچھی طرح واقف بی کہ اسلام کے علاوہ و نیا ہیں کوئی فد ہم بنیں جس میں عباوت گزار'' بنیان مرصوص'' کی مائند، کندھے سے کندھاملا کر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی زبان پر پاکیزہ تجمیرات اور حمد کا حرانہ (سورۂ فاتحہ) جاری ہوتا ہے۔

# غفلت زيبانهيس

حضرت حارث وحضرت منصور:

حضرت مہدی کا تذکرہ مکمل نہ ہوگا جب تک حضرت حارث اور حضرت منصور کا ذکر نہ ہو۔ ابوداؤ وشریف کی حدیث ہے:

بلال ابن عمروے روایت ہے میں نے حضرت علی رضی اللہ عند کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ عدایہ وسلم نے فرمایا: ''ایک شخص ماوراہ النہر سے جلے گا۔ اسے حارث حراث (کسان) کہا جاتا ہوگا۔ اس کے نشکر کے اگلے حصہ (مقدمة لیجیش) پر مامور شخص کا نام منصور ہوگا جوآل ہجر کے لیے (خلافت کے مسئلہ میں) راہ ہموار کرے گایا مضبوط کرے گام جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوقر ایش نے شھاکنا و یا تھا ہو ہر مسلمان پر واجب ہے کہوہ اس کے دو اس کھنے کہ کہوہ ) اس شخص کی کے وہ اس کشفر کی مددونا ہید کرے ، یا بیفر مایا کہ (ہر مسلمان پر واجب ہوگا کہوہ ) اس شخص کی اطاعت کرے۔'' (ابو واؤ و 3739)

بندہ کو آئ سے تقریباً سولہ سترہ سال پہلے ایک بابا بی ملے۔ وہ اس غرض سے تشریف لائے تھے کہ ان کے''حارث الحراث''ہونے کی اتعدیق کی جائے اوراس تصدیق پر دارالا فیآ ء کی مبر ثبت کر دی جائے۔ان کا کہنا تھا کہ حدیث شریف میں جس شخص کو حارث الحراث کہا گیا ہے،آخراس کا امکان تو ہے کہ وہ میں ہوں۔تو آپ حضرات اس عاجزانہ ججویز پرمهرتضدیق ثبت فرمائیس تا کدایک اہم خلائر ہو۔ان کے پاس کاغذات کاجو پلندہ تھا اس میں دنیا جہاں کے دعظ اتصدیقات اور مہزیں تھیں۔ ان کے پاس موجود قسماقتم تقىدىقات دىكچىكراييا لگناتھا كەنبىيل مېرول كے نمونے جمع كرنے كاشوق ہے،جيبا كە كچھ لوگوں کوئکٹ، کے یا ماچس کی ڈیپا وغیرہ جمع کر کے گینٹر بک آف دی ورلڈر پکارڈ میں نام لكھوانے يااوركسى طرح كااعزاز يانے كاشوق ہوتا ہے۔ايسا ميں اس ليے كہدر باجوں كه آج تک مہدویت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہے گذاب سامنے آئے۔ یہ سارے کذاب شیطان صفت ہوتے تھے یانفس پرست، جاہ پرست اور مال پرست۔ حضرت مبدی کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کرنے والا پہلی بارسامنے آیا تھا اور دہ تھا بھی ایسا مرنجان مرنج ، بھولی بھالی اور معصوم و بے ضرر شخصیت کداس پر غصہ کے بجائے اس سے شغل کرنے اور لطف لینے کا دل جا ہتا تھا۔ بندہ نے ان سے عرض کی کہ بیروحانی مناصب کچھ کر کے دکھانے والوں کے لیے ہیں۔ان میں ایسانہیں ہوتا کہ پہلے کسی کومقدی شخصیت بنا کران پر فائز کردیا جائے اور پھراس ہے درخواست کی جائے کہوہ اب ہماری تجویز اور تابید کی لاج ر کھنے کے لیے نذرانے کی دصولیوں کے علاوہ بھی کچھ کر کے دکھایا کرے ۔ لیکن ان کابس یمی اصرارتھا کہ پیلے کسی شخص کو (بلکہ بالنعیین انہی کو) حارث مان لیا جائے پھر بات آ گے بر سے گی۔ باباجی مزاج کے برے نہ تھے۔ بس ان کے و ماغ میں کسی طرح بہ سودا سا گیا تھا۔ بندہ نے ان کوشام تک اینے ساتھ رکھااور جب دارالا فقاء کا وقت ختم ہو گیا تو انہیں اینے ساتھ' فقیری تھلنے '' یر لے گیا۔ بندہ کی معجد کے ساتھ ایک تھا۔ تھا جس کا نام یاراوگوں نے '' فقيري تحلَّه'' رکھ جھوڑا تھا۔مغرب ہے،عشاء تک وہاں صرف پڑھائی ہوتی تھی اورعشاء

کے بعد طعام و کلام اور فقیری نشتیں۔ یہاں ہم نے بابا بی کوخوب جانچا پر کھا۔ ٹول ٹول کر دیکھا۔ دل اس پر تھا کہ اگر یہ کی فقنے کا آغاز ہے تو ان کے پاس موجود تھد ایق نامے اور کا غذات کا پلندہ غائب کردیا جائے اور اگر کھن بے ضررتم کے فیض کوا یک شوق چڑ ہے گیا ہے اور آگے جل کرالیا کوئی خطرہ نہیں تو آئیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے ۔ خوب چھان پجئک کے بعد یہی سامنے آیا کہ بابا جی نہ تو کوئی بات اچھی طرح کر سکتے جیں نہ تعلیم یافتہ ہیں ۔ نہ وسخط اور مہروں کے نقش جع کرنے سے آگے کا کوئی منصوبہ ہے۔ فاہر میں جتے معصوم نظر آئے جی حقیقت میں اس سے بھی زیادہ بھولے جیں۔ اس لیے ایک دوروز مہمانی کے بعد رخصت کردیا۔ بوقت رخصتی ان کوشکوہ تھا کہ ماری بات کرتے ہوگین اپناد سخط اور مہر نہیں رخصت کردیا۔ بوقت رخصتی ان کوشکوہ تھا کہ ماری بات کرتے ہوگین اپناد سخط اور مہر نہیں نہ دیے۔ بتا ہے ایسا شخص بھی حارث الحراث ہو سکتا ہے جے یہ بھی خبر نہ ہو کہ ہم ان کے بعد دیے۔ بتا ہے ایسا شخص بھی حارث الحراث ہو سکتا ہے جے یہ بھی خبر نہ ہو کہ ہم ان کے باس موجود ابتیہ تھد ایتی فی خرر نہ ہو کہ ہم ان کے بیاس موجود ابتیہ تھد ایتی فرخیرے کو ٹھکانے لگانا جا ہے جی بیس اوروہ ہم سے ہماری اتصد ایتی نہ طخے برشکوہ کر رہا ہے۔

عارت اور منصور دو لقب ہیں۔ دو ذمہ داریاں ہیں۔ دو خطیم خدمات ہیں، جو بیہ حضرات دین اسلام کی سربلندی کے لیے انجام دیں گے۔ جب حضرت مہدی سات علاء کے مجبور کرنے پر امارت قبول کرتے ہوئے اصلاح وجہاد پر بیعت لیس گرتو پہلے پہل انہیں دنیائے گفرے زیادہ اپنے ان لوگوں سے خطرہ ہوگا جو خفلت، دنیا پرتی، فتنهٔ مادیت میں جتلا ہوجانے یا احادیث کی عصر حاضر پر نظیق نہ کر سکنے کی وجہاد کی جہادی علی جہادی قائد ماننے سے انکار کردیں گے۔ اس وقت سے پہلے حضرت مہدی کی کوئی جماعت، کوئی تاکہ ماننے سے انکار کردیں گے۔ اس وقت سے پہلے حضرت مہدی کی کوئی جماعت، کوئی تحامیہ تحریک یا تنظیم وغیرہ بچھیس ہوگا۔ ایک دیا و تنہاء غریب و مسافر شخص جس کے ساتھ چند علاء تحریک یا تنہا نے کہا تھا کہا و دافراد اور ان مانا ہوگا۔ اس کوجس نظر سے اور ان مانا ہوگا۔ اس کوجس نظر دانوں گی بھی شدید تا گفت

کوتو فیق دے گا کہ ایک ان کی مالی کفالت وخبر گیری کرے گا اور دوسرا ان کے لیے عسکری كمك ورسد كاانتظام كرے گا۔ يہلے كوحديث شريف مين" حارث" بعني كسان كہا گياہے كہ وہ زراعت وغیرہ کے ذریعے کسانوں کی طرح محنت کرے گا اور دولت کما کر حضرت کی غدمت میں پیش کر کے انفاق فی سبیل اللہ کا و عمل زندہ کرے گا جوسحا بہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پیاری سنت ہے۔ دوسرے کو''منصور'' یعنی وہ مخص جس کی غیبی مدد کی جائے ، کا علامتی نام و یا گیا ہے۔ وہ عسکری اُمور کا ماہر جو قابل اور ولیر سالا رہوگا اور حضرت مہدی کے دشمنوں کوروندتا ہوا اور حضرت مہدی کے لشکر کی راہ ہموار کرتا ہوا بڑھتا جلا جائے گا اور قدرت کی نیبی مدد کی بدولت اس کااوراس کے ساتھ مجاہدین کا راستہ کوئی شدوک سکے گا۔ اس کی مثال اگر مجھنا جا ہیں تو آج کے دور میں عالم کفر کومطلوب دواہم شخصیات میں ہے ا یک نے طاغوت سے برسر پیچار شکر اسلام کی عسکری مدد کی ہے، ان کو پناہ فراہم کی ہے اور ودرااللہ کے لیے کمائے گئے اموال میں سے اللہ کے سیابیوں یراللہ کے لیے شرج کررہا ہے۔ حدیث شریف کا بعینہ مصداق بیدو دیخصیتیں ہوں یا نہ ہوں الکن بمطابق حدیث اس طرح کی شخصیات کی مدد کرنا اُمت کے ہر مردو عورت بر فرض ہے۔ ان شخصیات کو تصدیقی و تخط اورمبروں سے نہیں ، ان کے کارناموں اور دین کے لیے دی گئ قربانیوں سے بیجانا حاتا ہے۔

حضرت حارث وحضرت منصور لیعنی جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپناتن من دھن لگانے والی میرمبارک شخصیات جو حضرت مہدی کا دست راست ہوں گی، کے علاوہ احادیث میں ان سات علاء کا تذکرہ بھی حضرت مہدی کے تذکرے کے شمن میں آتا ہے جنہوں نے تمین سوے پچھاو پرافراد ہے دین اسلام کی خاطر جینے مرنے کی بیعت لے رکھی ہوگی اور وہ کرہ ارض کے مختلف حصوں میں غلبہ وین کی کوششوں کی قیادت کررہے ہوں گے اور پھر آخر کار حضرت مبدی کی علاش میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرمین جا پہنچیں گے۔ بیلوگ اُمت کوا پی طرف نہیں بلا کمیں گے، بلکہ اسلام کی نشأ ق ٹانیداور غلب حق کے لیے اصلاح وجہاو کی دعوت دے رہے ہوں گے۔۔۔۔۔۔ لیکن مسئلہ یہاں بھی وہی آ جا تا ہے کدان کے ساتھ بھی وہی چل سکے گاجواہنے ول کو غیراللہ کے اوراپنے عمل کو فرائیت حاصل کر چکا ہوں کے اوراپنے عمل کو فرائیت حاصل کر چکا اُن کے ساتھ کو گا دوراپنے میں کو فرائیت وفائیت حاصل کر چکا ہوں ہوں کا معزم مہدی کے ساتھی بہت تھوڑ لے لیکن اصحاب بدر کی طرح بہت منتقب لوگ ہوں کے ۔ ان کی قلیل ترین تعداد کود کھے کر ہی عام مسلمان کہیں گے کہ بیتو دہشت گردد بوانوں کا فولہ ہے۔ یہو تشریعت گردد بوانوں کا فولہ ہے۔ یہو تشریعت کردو بوانوں کا میں سے میں دنیا کی فوج کے خلاف کو کرخود کشی کا شوق پورا کرنے چلا ہے۔ یہتو شریعت کی سکھائی ہوئی تھمت کے خلاف چل رہا ہے۔ یہتو خود بھی مرے گا اور ہمیں بھی '' پھروں کی سکھائی ہوئی تھمت کے خلاف چل رہا ہے۔ یہتو خود بھی مرے گا اور ہمیں بھی '' پھروں کے دور'' میں پہنچا کرچھوڑے گا۔

سومبدی موعودی اس دنیا میں تشریف آوری الا چاراور بے یارو مددگار مساکین کی اعانت کے لیے ہوگی جو بمشکل اپنی زندگی کے لاشے کو کاندھاو ہے ہوئے ہوں گے۔ اپنے گردو پیش کی پراگندگی ہے بے پروا اپنے ایمانوں کو سینوں سے لگائے نہیں جائے کہ رہنمائی کے لیے کدھرکارخ کریں۔ 'اللہ جے چاہتا ہے ہوایت دیتا ہے۔' بیدہ حقیقت ہے چوقر آن میں باربارد ہرائی گئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ دنیا کے کرورزین ہی سب سے چوقر آن میں باربارد ہرائی گئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ دنیا کے کرورزین ہی سب سے پہلے آگے بڑھ کرنور ہوایت کو سینوں سے لگاتے ہیں اور ابدی نجات یاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ، بیغریب وعاجز ہی ہیں جو حضرت مہدی سے وفاداری اور اطاعت شعاری کی بیعت طرح ، بیغر یب وعاجز ہی ہیں جو حضرت مہدی سے وفاداری اور اطاعت شعاری کی بیعت کریں گے۔ بیان جذبات واحساسات کا نہایت کریں گئے ہوئے اور لین سحابہ کرام رضی علام خیز پُر جوش ظہور ٹائی ہوگا جو آنج ضور سلی اللہ عایہ وسلم نے اپنے اولین سحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں موجز ن کردیے تھے۔ حضرت علی الرتشنی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث اللہ عنہ میں موجز ن کردیے تھے۔ حضرت علی الرتشنی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث

تقد این کرتی ہے کہ حضرت مبدی بھی اُمت میں عقیدت و مخبت کے فیس احساسات اجاگر

کردیں گے۔جس کے مقدر میں ہدایت پانالکھا ہے وہ آپ کی پرکشش اور دائر باشخصیت پر

فریفتہ ہوجائے گا۔عقل و عشق کے یہی دوراہ ہیں جہاں جن شناس دل شکی مزاج د ماغ پر

سبقت لے جاتا ہے اور فیم و فراست کسی کا م نیس آتی ۔ کیونکہ علم ودانش اگر کسی کا م آسکتا ہے

تو ابوجہل وابولہ ایمان لانے والوں میں آگے ہوتے ۔ کیونکہ وہ ایک وجیہ غیر معمولی آدی

تے اورا پنی فطری ذبانت اور بھی او جھ کی وجہ ہے عزت واحترام والے شے ایکن وہ جن کی

طلب نہ ہونے کے باعث پڑے رہ گئے اور جبٹی وروی و نیا وآخرت کی عزت پا گئے۔

الغرض ، خلاصہ یہ کہ حضرت مہدی کے ظہورے پہلے بیدہ وشخصیات ان کے لیے راہ بموار

الغرض ، خلاصہ یک حضرت مہدی کے ظہورے پہلے بیدہ وشخصیات ان کے لیے راہ بموار

کر رہی ہوں گی اور اسلام کی نشاۃ ٹانیہ کے لیے اپنے قائد کے ساتھ ال کر وفاوار کی اور

جانبازی کی شائدار روایات کوتازہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کی تو یہ تا تیں عرض کر نی

مقصداصلاح ذات اورا قامت شریعت کی جدوجہد ہے۔اگر کوئی مسلمان اس میں لگ جاتا ہے تو جاہے وہ حضرت مہدی کا زمانہ یا لے .... یانہ یا سکے لیکن ان کے ساتھیوں کے لیے میدان ہموار کر جائے ،اس سے بڑھ کراور سعادت کیا ہو عتی ہے؟ مولا ناروم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ صوفیاءلوگوں ہے کہتے ہیں:''مموت قریب ہے، تیاری کراو۔'' فلسفی کہتا ہے:"ساٹھ سترسال سے پہلے مرنائبیں،جلدی کی کیا ضرورت ہے؟" بیابیا ہی ہے جیسے کوئی ہمدرد شخص کسی مسافرے کے: آ گے راہتے میں یانی تہیں مشکیزہ ساتھ لے لو۔ دوسرا كبتا ب: اضافى بوجه أشانے كى كيا ضرورت بي؟ يانى آ كي ل جائے گا۔ اب احتياط كس میں ہے؟ ای میں کہ موت کو قریب سمجھا جائے۔ یانی کامشکیزہ ساتھ رکھ لیا جائے۔اگر زندگی نے مہلت دی اور تازہ یانی آ کے ل گیا تو اسے استعمال کرلیں مے ورنہ بیا ہے تو نہ مریں گے۔ بالکل ای طرح اگر حضرت مهدی ،حضرت میسیٰ علیه السلام اور د جال کا تذکرہ جب احادیث میں اسے اہتمام ے کیا گیا ہے کہ سنے دالوں کولگنا تھا کدان کاظہور بہت ہی قریب ہے، جبکہ ان چیش گوئیوں کو یہاں ہوئے آج چودہ سوانتیس سال ہو کیے ہیں .... تو قیامت کی علامات بعیدہ کے ظہور کے بعدان حضرات کا اہتمام سے تذکرہ کیوں ندکیا جائے ، جبکہ علامت متوسط بھی ظاہر ہونے لگی ہیں اور علامات قریب سامنے دکھائی دے رہی ہیں۔ان علامات کے تذکرے سے قبر وآخرت یاد آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔اصلاح کی فکر پیرا ہوتی ہے اوران نیک شخصیات کی طلب سے اوران کا ساتھ دیے کے جذبے سے ایک خاص قتم کی کیفیت اور فیض ماتا ہے جو دوسری چیزوں میں نہیں ،اس لیے کہ برعمل، ہرسنت اور شریعت کے ہر پھول کا رنگ اور خوشبو دوسرے سے مختلف ہوتا

(2) ہم لوگ ای وقت نبایت نلطی کرتے ہیں جب جھتے ہیں کہ حضرت مہدی

حضرت کے ود حال کا تذکر مجھن رجائیت پیندملاً کرتے ہیں۔ہم میں ہے اکثر نہیں جانتے کہ امریکی بہت ندہبی لوگ ہیں۔ وہ ہم ہے زیادہ''مسے'' کا تذکرہ کرتے ہیں۔ متعدد یہودی شدت ہے کئی نجات دہندہ کے منتظر ہیں۔1967ء سے پہلے وہ پیدعا کرتے تھے: ''اےخدا! بیسال پروشلم میں۔''67ء میں مجداقصلی پر قبضے کے بعداب ان کے ہونٹوں پر بيه الفاظ ہوتے ہيں:''اے خدا! مسجا جلد آ جائے۔'' عيسائيوں خصوصاً امريكي وبرطانوي عیسائیوں میں ''مسیح آرہے ہیں۔'' کانعرہ عام ہے۔اس حوالے ہےان کا تجس نہایت شدید ہے۔ یہودی، میسائی اورمسلمان متیوں کسی مسیحا کے انتظار میں ہیں۔مسلمان اور عیسائی تو حضرت مسیح علیه السلام کے انتظار میں (جن کے ساتھ حضرت مہدی کالشکر ہوگا) اور یہودی'' نخالف سے'' (Anti Christ) لینی وجال اکبر کے انتظار میں ہیں۔ فرق صرف اتناہے کہ یہوداورعیسائی اس کے لیے تیاری کررہے ہیں۔میدان ہموار کررہے ہیں جبکدان کی ندیجی پیش گوئیوں میں تحریف ہوکر کچھ کا پچھ بنالیا گیا ہے۔صرف مسلمانوں کے یاس سے نبی کاسچا کلام بلاتغیروتبدل موجود ہے لیکن وہ اس سے بے فکر ہیں، بے سدھ ہیں اور جگانے والوں پر ناراض ہیں کہ کیوں نیندخراب کرتے ہو؟ ابھی تو و تی بہت دور ہے۔ (3) پاکستان کے حکمرانوں نے قیام پاکستان سے آج تک اللہ تعالیٰ ہے اتنی بدعبدیاں کی ہیں کہ بیٹکوینی طور پراپنے وجود کا جواز کھوچکا ہے۔نفاذِ اسلام کے دعدے ہے انحراف اور ہمەنتىم نفاق كوفروغ دىنے تك كوئى چيز الىي نېيىں جس ميں كوئى كسرچپوڑى گئى ہو، کیکن یہال کےعوام کاپُر خلوص ایمان اور دین سے بےلوث تعلق کےعلاوہ کیچے کام ایسے ہیں جوالله تعالیٰ مخلص اور در دمندیا کتانیوں ہے ( اور افغانوں ) ہے لے گا۔ اس بنا پریہ ملک آج تک جیسا تیسا باقی ہے اور چل رہا ہے۔جمعیں اپنی نجات ہے اور بقا کے اس واحد ہارے کے تذکرے سے ففلت تھی طرح زیبانہیں ہے۔ آخری بات یہ کہ بندہ نے بیسب کچھ خود سے نہیں لکھا۔ ذخیرہ احادیث بیس سے جو روایات ہمارے الی کی عصری تطبیق کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ درست ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہاورا کا ہر کی برکات ہیں۔ بندہ تو محض ناقل ہے۔ اور اگر اس میں کو کی غلطی ہے تو بندہ کی کچھ نبی ہے۔ اللہ سے تو باور اس کے مقبول بندوں سے اصلاح کا طالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر استقامت اور ایٹ اکا ہرین سے مضبوط تعلق نصیب فرمائے۔ حق کی پیچان اور اہل حق کی نصرت کی تو فیق عطافرمائے۔ آئین

### دوسراباب



ہے اور جھوٹے وعدوں کی تشکش ہے اور جھوٹے مدعیوں کا تعارف دس سوالات ، دس جوابات ، ابہام کی آشر تکی ، الجھنوں کی سلجھن سیدنا حضرت مسے علیہ السلام کے ہاتھوں مغر بی د جالیت کی پامالی کی روداد

#### حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وصیت اُمت محمریہ کے نام

غَنْ أَبِي هُرِيْمَ وَيَفَعُ اللّهُ عَنَهُ: "بَعْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَدُقُ السَّمَّ الْمَعْ الْمِرْيَةَ، وَيُهُلِكُ اللّهُ عَزَّ و حَلَّ فِي السَّمَّ اللهُ عَنْ وَيَقُعُ الْمِرْيَةَ، وَيُهُلِكُ اللّهُ عَزَّ و حَلَّ فِي السَّاسِةِ السَّدَجَّال، وَتَقُومُ الْكَلِمةُ لِللّه رَبِ الْعَلَمِينَ." قَالَ الْوهُرَيْرَةَ رَضِى السَّلَة عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيُصِدِّقِنِي، فَإِنْ أَنَا مِتُ فَيَلَ اللهُ اللهُ وَلَقِيتُمُوهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيُصِدِّقِنِي، فَإِنْ أَنَا مِتُ فَيَلَ اللهُ اللّهُ وَلَقِيتُمُوهُ اللّهِ اللهُ ال

حضرت ابو ہر پر درضی اللہ عند نے فرمایا: "کیاتم جھے نہیں دیکھتے ہو کہ میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں؟ میری ہنسلی کی ہڈیاں بڑھا ہے کے سبب ل جانے کے قریب ہیں۔ میری بیٹمنا ہے کہ میری موت اس وقت تک ندآ ئے جب تک کہ بیل آ پ (حضرت نیسٹی علیہ السلام) سے لل نہ لوں اور میں ان کو نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناؤں اور آ پ میری تقید ایق کریں۔ اگر میں آ پ کی ملاقات سے پہلے مرجاؤں اور تہاری ان سے ملاقات ہوجائے تو آ پ (حضرت عیسٹی علیہ السلام) کو میراسلام عرض کرنا ۔"

## مسيح كامعني

مسیح میم کی زبر سین کے نیچے زیراورآ خربیں جا۔ بیلفظ عیسیٰ بن مریم علیباالسلام اور وجال دونوں پر بولا جاتا ہے،لیکن جب اس سے مراد د جال ہوتو مسیح کے ساتھ د جال کالفظ ضرور آتا ہے، یعنی''مسیح د جال''۔ لہذاعیسیٰ علیہ السلام''مسیح الہدی'' اور د جال''مسیح الصلالة''ہے۔

حضرت عیسلی بن مریم علیه السلام کانام 'مسیح'' کیوں رکھا گیا؟ اہل علم نے اس ک کئی وجو ہات بیان کی جیں:

(1) مسمح کے معنی چھونے کے ہیں۔آ پ کوئٹ اس لیے کہا گیا کہ آپ جس بھی مصیبت زدہ کوچھوتے تھےوہ اللہ کے اذن سے محت یاب ہوجا تا تھا۔

(2) -- آپ نے دموت الی اللہ کا کام کرتے ہوئے زمین میں سیاحت کی اس لیے سے کہا گیا۔

ان دواقوال کی بنیاد پرمسے مجمعتی مائے (اسم فاعل ) یعنی چھونے والا یا سیاحت کرنے والا ہوگا۔ (3)....ان کے پاوُل بورے زمین پر گگتے تھے، تلووں میں خلانہیں تھااس لیے مسیح کہا گیا۔

(4) ..... چونکہ انہیں برکت کے ساتھ کتے کیا گیایا گنا ہوں سے پاک کیا گیا، اس لیے وہ باہر کت تھے۔

ان دواقوال مطابق سے جمعنی مموح (اسم مفعول) کے ہوگا۔

ناموں کی ان وجوہات میں کوئی تضاد نہیں۔اس قسم کے تمام فضائل ہی اُن میں جمع تصلافاتمام وجوہات اپنی جگہ درست میں۔

جس طرح حضرت عليى عليه السلام كوسيح كهتم بين، وجال اكبركوبيقي سيح وجال كهاجاتا ہے۔ دجال اكبركا نام ميح كيوں ركھا گيا؟ اس كے بارے ميں بہت سارے اقوال بيں گر سب سے زيادہ واضح قول ہے ہے كد وجال كورج كہنے كى وجہ ہيہ ہے اس كى ايك آ كھا ور ابر و نہيں ہے۔ ابن فارس كہتے ہيں: كي وہ ہے جس كے چبرے كے دو حصوں ميں ہے ايك حصد منا ہوا ہو، اس ميں ندآ كھ ہواور ندہى ابرو۔ اسى ليے د جال كورج كها گيا ہے۔ پھر انہوں في حضرت حذيفه رضى اللہ عنه كى مند ہے رسول الله صلى اللہ عليه وسلم كى اس حديث سے استدلال كيا ہے: "وَ اَنَّ اللہُ عُنْ اَلَٰ مَنْ اَسْوَحُ الْعَيْنِ، عَلَيْهَا طَلَقُرَةٌ عَلِيْظَةٌ." " بااشہ وجال منى ہوئى آ كھوالا ہے جس پرايك غليظ بحد اسانا خونہ (پُھلى ) ہے۔"

### مسجا كاانتظار

علامات قیامت کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو حضرت سے علیہ السلام کا ذکر لا زما آئے گا۔ کیونکہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے:''اور وہ ( حضرت میسیٰ علیہ السلام ) قیامت کی ( نشانیوں میں ہے ) ایک نشانی ہیں۔ "حضرت سے علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ سے پیغمبر تھے جنہیں یبود کی آخری عبیہ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یبود نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کی تکندیب کی ،انبیں ستایا، گستاخی کی ، بہت سوں کوشہید بھی کیا۔ دومر تیہ جلاوطنی کی سز ۱، بیکل سلیمانی کی بربادی اور سروشلم کی متاہی کے باوجودوہ مان کر نہ دیے۔اللہ تعالیٰ نے اب بنی اسرائیل میں ہے آخری نبی ان کے پاس بھیجا کہ اس کی پیروی کریں۔ بیان کے دین کی تجدید کریں گے۔ یہود کی تحریفات کوفتم کر کے اصل دین کواس کی اصلی شکل میں ظاہر کریں گے اور بہود کے لیے سیجے مسیحا ثابت ہول گے ۔حضرت عینی علیہ السلام کو پہلے دن ہے ہی الله تعالی نے سے پیغمبر ہونے کی متعدد علامات کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ آپ بغیر ہاپ کے کنواری مقدس مریم کے بطن سے بیدا ہوئے۔ آپ ماں کی گود میں ہی باتیں کرنے لگے تھے۔ بھین سے بی بہت نیک صالح تھے۔ آپ کی من مو بنی شخصیت اور یا کیز ہ کر دار س

گرویدہ کرلیتا تھا۔ سوائے یہود کے کہان کی بہنختی نے ان کوکہیں کا نہ چھوڑا۔ان کے احبار (علائے سوء)اور رہبان (جعلی پیر) نے اپنی روایتی دنیا پرتی، دین بیزاری، سنگ دلی اور ہٹ دھری دکھاتے ہوئے جناب سیح علیہ السلام کی نبوت کا انگار کیا۔ ان کی مقدس ومطہر ماں پر بہتان عظیم لگایا۔ان کوطرح طرح ہے ستایا۔ان کے ماننے والوں کا غداق اُڑ ایا۔اپنا تمام رّعلم وفضل آپ کی دعوت کی مخالفت کرنے ،معتر ضانہ اشکالات اُٹھانے اور آپ کی شخصیت کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے پرخرچ کیا ....حتی کہ حاکمان وقت کوآپ کے خلاف درغلا كرجمو في الزامات كے تحت آپ كے قبل كائتم جارى كرواديا \_غرضيكـ " آخرى عبیہ" کو" آخری مہلت" مجھنے کے بجائے مسلسل" آخری غلطی" پراصرار کرتے رہے۔ بالآخر جب ان کی نفس پری اور شیطنت آخری حد کو پہنچ گئی تو اللہ تعالی نے جناب سیح کے حوالے سے ایک اور معجزہ ظاہر فرمایا جوانسانی تاریخ کا جیب واقعہ ہے۔ آپ کو بحفاظت زندہ سلامت آ سانوں پر اُٹھالیا گیا۔ یبود اپنا سا منہ لے کررہ گئے۔ آپ کا بال بھی برکا نہ كريك اس كے بعد ايك آخرى اور عظيم مجزه كجر ظاہر بوگا كه بدى كا محور اور سرايا شر ''الدجال الاكبر'' جوا پی مصنوعی اور فرضی خدائی كا مظاہرہ كركے بورے روئے زمين پر انسانی بعاوت کاسب سے عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے کل کا مُنات کی تنجیر کا نایا ک ارادہ لے کر دند نار ہا ہوگا ادر حضرت مہدی اوران کے ساتھ موجود فاتحین پورپ وعیسائیت مجاہدین کو یخت مشقت میں ڈال چکا ہوگاءاس کوتل کرنے اور زمین ہے تمام دجالی قو توں (بہوداور ان کے ہمنواؤں) کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت سے علیہ السلام کے حوالے ہے ایک بار پھر غیر معمولی واقعے کاظبور ہوگا۔ آپ کوآسان سے زمین پر بھیجا جائے گا اور ایسی غیر معمولی قو تیں عطا کی جائیں گی جورحمانی ہوں گی اور دجال کی شیطانی قو توں ہے سامنا ہوتے ہی ان کو بگھلا کر خاک کرچھوڑیں گی۔ بیروئے ارض پر دجل وفریب کے علمبر داروں کا آخری

دن ہوگا۔

(1) الله کے مجوب پیغیرسیدنا حضرت میسی علیہ السلام کا زندہ آسانوں پر اُٹھایا جانا اور قرب قیامت میں دوبارہ زبین پر نازل ہونا اہلِ اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ اصادیث متواترہ سے ثابت ہے اوراس کا انکار کفر ہے۔ ماضی بعید میں جمیہ اور بعض معتزلہ اور ماضی قریب میں سرسید اور مرزا قادیانی اور حال میں چند گراہ اسکالرز کے علاوہ کسی نے اور ماضی قریب میں سرسید اور مرزا قادیانی اور حال میں چند گراہ اسکالرز کے علاوہ کسی نے اس کا انکار نبیر کیا۔ لہندا اس عقید ہے پر ایمان لا نا واجب ہے اور اس کا انکار کفرتک لے جانے والی گراہی ہے۔ جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ معتزلہ کی طرح عقل پرست تھے یا مرزا قادیانی کی طرح نس پرست (کہ خود کو سیح قرار دلوانا چاہتے تھے) یا یہودیت زوہ جدید یوں کی طرح زر پرست کہ جہاد کے انکار کے لیے (حضرت سیح علیہ السلام امام جدید یوں کی طرح زر پرست کہ جہاد کے انکار کے لیے (حضرت سیح علیہ السلام امام المجابدین ہوں گے) حضرت سیح علیہ السلام المام المجابدین ہوں گے) حضرت سیح علیہ السلام کے زول کا انکار کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ بربختی کی ہر شکل سے محفوظ فرمائے۔

معجزات كى حكمت:

(2) سیدنا حضرت نیسیٰ علیہ السلام کو جو مختلف تتم کے یحے مجزات دیے گئے تتھے مثلاً: خطرناک بیار یوں میں مبتلا بیاروں کواچھااور مردوں کوزندہ کرنا مٹی کے ہے بینے پرندوں میں پھونک مارنے سے ان کا زندہ ہوکر پرواز کرجانا، ماورزاد اندھوں کی بینائی لوثادینا، وغیرہ وغیرہ ۔بعض حضرات نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس دور میں بونان کے اطباء کے ہاتھوں فن طب عروج پر پہنچ چکا تھا،اللہ تعالیٰ نے اس کے مقالبے میں آپ کووہ ید شفا عطا فرمایا که جس تک ماہرین طب کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ پیچکست اپنی جگہ حقیقت ہے۔ اس كے ساتھ يہ بات بھي پيش نظرر كھيے كه حضرت كے ان مجزات كاتعلق ايك اور تكتے سے بھی ہے۔ یبود بری طرح سے مادیت برتی کا شکار تھے۔ یعنی دنیا کی محبت اور لذتوں کی شہوت کے آ گے اللہ اور ایوم آخرت کو بھول کے متھے۔ حرص وہوس نے ال کی انظریں فیبی حقائق ہے ہٹادی تھیں اور وہ سفلی خواہشات کے غلام ہوکر علال وحرام کی تمیز پھلا بیٹھے تھے۔ معمولی مفادات کی بنایر اللہ کی کتاب میں تحریف ہے بھی نہیں چو کتے تتھے۔ یہی چیز وجال کے فتنے کا خلاصہ ہوگی یعنی خدا بیزاری اور مادیت برتی ۔ فانی روشنیوں کی چکاچوند کے سامنے جنت کی نعمتوں کو بھلادینا اور وقتی لذتوں اور عارضی مفادات کے بدلے جنم کا دائمی عذاب خرید نے پر تیار ہو جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے روحانی معجزات سے یہوو کی اس عقلیت پیندی اور مادیت پرتی پرضرب نگائی اورانہیں احساس دلایا کہ اللہ کی طاقت تمام مادی طاقتوں سے بالا وبرتر ہے۔ زینی قوتوں کا غلام ہوکر آسان والے کو بھلادینا بدترین حماقت ہے۔آپ نے دینی روحانی قو توں کے اظہارے مادیت پرستوں کوسبق دیا كەسب كچەصرف وە بى نېيى جوآ تكھول ئے نظر آتا ہے، اس ئے آگے جہال اور بھى ہیں۔ یبود نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ آج تک ای مرض میں مبتلا ہیں اوران کا سربراہ اعظم ، سیح

کاذب، دجال اکبر چونک مادیت برتی (جوکدآئ کل مغرب کانظری حیات ہے) کاسب سے بڑاعلمبر دار ہوگا اور اس کی صفول میں یہودی پیش پیش ہوں گے اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ دنیا میں ہجھج گا کہ اپنی روحانی قو توں سے دجال کی شیطانی اور یہود کی سائنسی قو توں کو ایک نظر میں پامال کرڈ الیس۔ چنانچہ دجال آپ کو دیکھتے ہی یوں پچھلنا شروع ہوجائے گا۔ جیسے نمک پانی میں گھلنا ہے یا چر بی دھوپ میں گلتی ہے۔ آپ کی سانس جس کافر ہوجائے گا۔ جیسے نمک پانی میں گھلنا ہے یا چر بی دھوپ میں گلتی ہے۔ آپ کی سانس جس کافر تک پہنچ گی ای وقت مرجائے گا اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس طرح اللہ کے جوٹا شحف اور سب سے فرجی طرح اللہ کے جوٹا شحف اور سب سے فرجی اور میں ہوجائے گا۔ اس سے جھوٹا شحف اور سب سے فرجی اور میں ہوجائے گا۔

راه و فا کےرائی:

(3) میسائی حضرات نے (اللہ ان کو نیک ہدایت دے) حضرت میسیٰ علیہ السلام سے مجت تو بہت کی لیکن مجت کی کھن را ہوں پر چلتے ہوئے جب امتحانِ عشق میں سرخروئی کا مرحلہ آیا تو بچی مجت کے دو تقاضے فرا موش کر گئے: (1) ایک تو مکمل اطاعت اور جاشاری۔ مرحلہ آیا تو بھی مجب کے دو تقاضے فرا موش کر گئے: (1) ایک تو مکمل اطاعت اور جاشاری۔ (2) دوسر سے مجبوب کے دشمنوں سے نفرت اور بیز ارکی۔ لہذا اان کا مسئلہ بیہ ہوا کہ دھنرت میسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کے بجائے ان کو ضداینالیا اور آپ کے دشمنوں سے جہاد کے بجائے ان سے دو تی گانٹھ لی۔ ونیا میں السی قوم نہ ہوگی جو اپنے پیغیبر کے ساتھ مل کر جان دینے والوں سے تو نفرت اور جنگ کرے جبکہ پیغیبر کی جان لینے کی کوشش کرنے والوں کی تمایت میں اتنی آگے چلی جائے کہ ان کی '' گنہگار ریاست'' کا دفاعی حصار بن جائے۔ ستم ظریفی میں اتنی آگے چلی جائے کہ ان کی '' گنہگار ریاست'' کا دفاعی حصار بن جائے۔ ستم ظریفی بیر اتنی آگے جلی جائے کہ ان کی جس نے مغرب کی محیرالحقول مادی ترقی کو بروان چر صایا ، بھی پچھ کرر ہے ہیں۔ مسلمان ان کے پیغیبر حضرت سے علیہ السلام کے ساتھ پروان چر صایا ، بھی پچھ کرر ہے ہیں۔ مسلمان ان کے پیغیبر حضرت سے علیہ السلام کے ساتھ پروان چر صایا ، بھی پچھ کرر ہے ہیں۔ مسلمان ان کے پیغیبر حضرت سے علیہ السلام کے ساتھ

یک جان و یک قالب ہوکرآخری دورکا عظیم ترین جہاد کریں گے اور یہود ہے مخالف د جال اکبر کے ساتھ مل کر ان کے پیغیبر کے خلاف ہولناک جنگ لڑیں گے۔ اس کے باد جود عیسائیوں کی نفرت مسلمانوں ہے ہے جو سوائے محبت اور ادب کے ان کے پیغیبر کا تذکرہ نہیں کرتے اور ان کی محبت وحمایت یہود ہے جو تمام انبیاء کی طرح عیسائیوں کے میچ پیغیبر کے بھی گتانے اور پڑعم خود قاتل ہیں۔

آخرى معركے كاميدان:

(4) حفزت میج علیه السلام کا انتظار دنیا کے تینوں بڑے نداہب کررہے ہیں۔ اسلام، یہودیت اور عیسائیت به تینول میں کسی مسیحا کے منتظر کی پیش گوئی ہے جونجات وہندہ كے طور پرسامنے آئے گا۔ فرق اتناہے كە يہودى كاذب كوصادق سجھ كررہنما مانے ہیں اور مسلمان وعيسائي مسح صادق كے منتظر ہيں....ليكن ہم نے جوفرق اہميت كے ساتھر ذكر كرنا ہوہ یہ کی عصر حاضر کے بہوداور عیسائی نہایت شدت ہے مسیحائے غائب کے ظہور کے متمنی ہیں۔ اہلِ مغرب کی اکثریت لا مُدہب یا بے دین ہونے کاعنوان رکھتی ہے لیکن اس کے باو جودوہ اس حوالے سے نہایت پر جوش مبخس اور سرگرم ہیں۔ امر یکا میں تقریبًا 80 ہزار بنیاد پرست یاوری موجود ہیں جن میں سے بہت سے یاوری ایک ہزار کر بچن ریڈیو اسٹیشنوں سے تقر پرنشر کرتے ہیں اور ان کے ایک سوکر سچن ٹیلی ویژن اسٹیشن بھی ہیں۔ان میں ایک خاصی بڑی تعداد Dispensationalism کی ہے۔ بیدہ واوگ میں جو حضرت مسيخ عليهاسلام كى عنقريب آيداو عظيم ترين جنگ پريفتين ركھتے ہيں \_ان كى تعداد برابر بڑھ رئی ہے۔ بڑی اور بااڑ تعلیم گاہیں جو Dispensationalist عقیدے کی تعلیم دیتی ې ، ان ميں دي بائبل انسني ٺيوٺ آف شکا گو، فلا ڈيفيا کالج آف بائبل ، دي بائبل انسني نيوت آف لاس اليخلز اوران جيسے تقريبًا دوسو کالجي اور انسٹي نيوٹ شامل ہيں۔1998ء ميں بائبل اسکولوں کے قللہ کی تعداد ایک اا کھ سے زیادہ تھی۔ان میں 80 سے 90 فیصد اساتذہ

اور ان کے طالب علم بھی Dispensationalist ہیں۔ یبی بائبل کا کچ کے گر یجو یٹ یہاں نے نکل کریا دری بنیں گے اورایئے عقائد کی تبلغ چرچ میں کریں گے یا اپناا لگ ہائبل اسکول کھول لیں گے اور ان میں تعلیم ویں گے۔ یہ لوگ اس عقیدے پر کامل یقین رکھتے میں کہ ایک خوفتا ک متابی آنے کو ہے لیکن انہیں ایک مل کی بھی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ انہیں پہلے ہی نجات(Rapture) مل چکی ہوگی۔ اس عقیدے کے مقلدا بے مسلک میں شدید بنیاد پرست ہیں اوراس وقت امریکی باشندوں کی تقریباً ایک چوتھائی تعداداس کی ماننے والی ہے۔اس شظیم کو مالی ایداد فراہم کرنے والے بڑے بڑے اور مشہور ثروت مندامریکی ہیں۔ یہ تحریک بڑی جیزی ہے پہیل رہی ہے۔اس کامقصدایک بلین ڈالرجع کرنا ہے تا کہ كرة ارض كے برفردتك مسيح كا پيغام بهنيادي بيسوله بزار سيحي يادري جن كي تعداد ميں برروز ا یک کااضافہ ہور ہاہے، سالا نہ دوبلین ڈالر کے بجٹ ہے مستقید ہوتے ہیں۔ان کے علاوہ کل قبی مبلغ دوکر د ژافراد تک ابنا بیغام پہنچاتے ہیں اور آ دھے بلین ڈالرے زیادہ عطیات اکشا کر لیتے ہیں۔ان لوگوں کا اثر امر کی عوام کے ہر طبقے پر ہے۔امریکا کی مشہور سیاسی اور بین الاقوا می شخصیت اس سے متاثر تظرآتی ہیں جتی کدرونالڈریکن سے لے کریش جونیز تک کے عجیب وغریب بیانات سامنے آتے رہے ہیں جن کی توثیق نہ ہو پچکی ہوتی تو یقین بھی نہ آتا کہ ایے جدت پندایی قدامت پندی پرشتمل بات کہہ کتے ہیں۔ مثلاً: صدر ریکن نے یادری جم بیکرے 1981ء میں بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا:

" ذرا سوچے! کم ہے کم بین کروڑ سپائی بلاد مشرق ہے ہوں گے اور کروڑوں مغرب ہے ہوں گے اور کروڑوں مغرب ہے ہوں گے ۔سلطنت روما (لیعنی مغرب پی کی تجدید نو کے بعد وہ ان فوجوں پر چملہ کریں گے جنہوں نے ان کے شہر یروشلم کو فارت کیا ہے ۔ اس کے بعد وہ ان فوجوں پر حملہ کریں گے جوآ رمیگاڈون کی وادی میں اکتھا ہوگی ۔ اس میں کوئی شک نہیں کد یروشلم ہے درسوشل تک اتناخون بھے گا کہ وہ زمین ہے گھوڑوں کی باگ کے برابر ہوگا۔ یہ ساری وادی

جنگی سامان ادر جانوردن ادرانسانون کے زندہ جسموں کے ادرخون سے بھر جائے گی۔ ایسی بات بچھ میں نہیں آتی ۔ انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسے غیرانسانی عمل کا تصور بھی نہیں کرسکتا لیکن اس دن خداانسانی فطرت کو بیا جازت دے دے گا کدا ہے آپ کو پوری طرح ظاہر کردے۔ دنیا کے سارے شہرلندن ، پیرس ، ثو کیو ، نیویارک ، لاس اینجلز ، شکا گو ، سب صفح ہستی سے نابود ہو جا کیں گے۔''

مشہورامریکی مصنفہ گریس ہال سل اپنی معرکۃ الآراء کتاب جس کا ترجمہ''امریکا کی عالم اسلام پر بلغار کیوں؟'' کے نام سے بندہ کے مضامین اور مصنف کے تعارف کے ساتھ شائع ہوچکا ہے بکھتی ہیں:

''امریکا میں آٹھ سال تک ایک ایساصدر بھی (رونالڈریکن)رہا ہے جے یقین تھا کہ وہ وقت کے خاتمے پر(قرب قیامت کے دنوں میں) زندہ ہے بلکہ یہ آس لگائے بیشا تھا کہ یہ واقعہ اس کے انظامی زمانے میں بی چیش آئے گا۔''

صدر بش نے ایک مرتب صدالگائی:'' مجھے براہ راست خدا سے ہدایات ملتی ہیں۔'' ایک مرتبہ ایک فضائی سفر کے دوران صدرصا حب موصوف نے جو بنیاد پرستوں کے خلاف مہم میں پیش پیش ہیں،طیار سے میں ہی ایک دعائی تقریب منعقد کی جس میں محترمہ کونڈ ولیز ا راکس صلحبہ نے فضائی دعا گذاروں کوکٹر نہ ہی رسومات کے مطابق سروس فراہم کی۔

بیقو دومشہورامر یکی صدر کی کارگذاریاں تھی۔ دیگرامریکیوں کی ذہنیت ہے آگاہی کیے آیئے ندکورہ بالامصنفہ کی تحریرے مزید کچھا قتبا سات دیکھتے ہیں:

جٹا ...."ریورنڈ کلائیڈلوٹ ایک پنٹی کوشل پادری ہیں۔انہوں نے ہائبل کی ایک عبارت کی اس طرح تغییر کی ہے کہ یہود یوں کے تیسرے پیکل کی تغییر لازی طور پر بروشلم میں مسیح کی دوسری بارآ مدسے پہلے ہوگی۔کلائیڈ سرخ متل یا کئواری گائے کو جو ہالکل ہے دائے ہوذئ کرنے کے لیے کہتے ہیں جس کے بعد آیندہ بیکل کی تغییر کی رسم پوری ہوگی۔اس کی خاطر قدیم اسلامی عبادت گاہوں (مسجد اقصیٰ اور گنبر صخرہ) کومسمار کردینا ہوگا۔لوٹ کو یقین ہے کہ خدا کی شراکت ہے بید کام مناسب وقت میں ہوجائے گا۔'' (نیویارک ٹائمنر 27 دمبر 1998ء)

جڑے ... ''1998ء کے اواخر میں ایک اسرائیلی خبرنامہ، ویب سائٹ پردیکھا گیا جس میں کہا گیا کہ اس کا مقصد مسلمانوں کی عبادت گا ہوں کو آزاد کرانا اور ان کی جگدا کیک یہودی میکل کی تغییر ہے۔ خبرنا ہے میں لکھا ہے کہ اس میکل کی تغییر کا نہایت موزوں وقت آ گیا ہے۔ خبرنا ہے میں اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ طحدات اسلامی قبضے کو مجد کی جگد ہے ختم کرائے۔ تیسرے بیکل کی تغییر بہت قریب ہے۔''

جبکہ دوسری طرف مسلمان ند جب پہند ہونے کے باوجودا پنے نبی سلم اللہ علیہ وسلم کی تچی چیش گوئیوں پرایسے متوجہ نہیں جیسا کہ دور حاضر میں ان چیش گوئیوں کے آثار قریب و کیوکر چوکنا اور متوجہ ہونا چاہیے۔ حضرت سے کا ساتھ جن لوگوں نے وینا ہے،''مسیحا کے انتظار''ے ان کی فضلت مجھے میں ندآنے والی بات ہے۔

## نىچ كى كۈي

قیامت کی علامات دوقتم کی ہیں: (1) علامات بعیدہ لیعنی وہ علامات جوحضور علیہ الصلوٰۃ دالسلام کے زمانے میں یاان کے زمانے کے بعدلیکن آج سے کانی پہلے ظاہر ہمو پیکی ہیں اور ان کے اور قیامت کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ ہے۔ (2) علامات متوسطہ: وہ علامتیں جو ظاہر ہمو گئی ہیں گراہجی انتہا کوئیس پنچیں۔ جب سیحروج کو پنچیں گیاتو تیسری قشم کی علامات کی ابتدا ہموجائے گی۔ (3) علامات قریبہ: بیعلامات قیامت کے بالکل قریب کی علامات کی ابتدا ہموجائے گی۔ (3) علامات قریبہ: بیعلامات قیامت کے بالکل قریب کی ہیں۔ ایک دوسرے کے بعد ہے در بے ظاہر ہموں گی اور جب میسب (گل دی سے قریب ہیں) ظاہر ہموچیس گی تو کسی بھی وقت قیامت اچا تک آجائے گی۔

پہلی اور تیسری قتم کی علامات کا تعلق کا نئات میں ہونے والے واقعات سے ہے جبکہ ﷺ کی دوسری قتم کا تعلق انسانوں کے اعمال سے ہے۔ مثلاً: پہلی قتم میں بید علامات آتی ہیں: آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور وفات، شق القمر کا واقعہ، فتنہ تا تار وغیرہ۔ دوسری قتم وہ گناہ اور بدا عمالیاں ہیں جن میں انسان مبتلا ہوکر جائز وناجائز کو مبلادیں گے۔ برائیوں کا آتا جلن ہوگا کہ مساجد و مداری بھی موسیقی کی غیر ضروری موبائل تھنٹیوں اور دائیں ہائیں سے گانے بجانے کی آوازوں سے متاثر ہوں گے۔ بیستر سے پچھے
او پر گناہ ہیں جواحادیث شریفہ میں تفصیل سے ندکور ہیں۔ تیسری شم کاتعلق بجیب وخریب
کا نناتی واقعات سے ہے۔ بیدس ہیں اور ان میں سے پاٹھ کاتعلق حضرت میسی علیہ السلام
کے نزول تک ہا اور پاٹھ کا آپ کے نزول کے بعد سے۔ ان آخری پاٹھ کو علامات قربی یا
گری بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد قیامت بس یوں بیا ہوجائے گی جیسے حاملہ او خمی کے
آخری دن کہ نجائے کب بچے جن دے۔ پہلی پاٹھ علامات تک دنیا پر خیر کا غلبہ ہوگا اور آخری
پاٹھ شرکے گئی غلبہ تک ہوں گی۔ بالآخر سب انسان جا ہے خیر کے عامل ہوں یا شر پر کاربند،
آخری حساب کے لیے پیش ہوجائیں گے۔

ان پانچ پانچ علامات سے پہلے سے جھے کہ حضرت مہدی علامات متوسط اور علامات قریبہ کے درمیان کی کڑی ہوں گے یعنی جب دنیا پر ہمہ گیرشراورظلم غالب ہو کروائی اور حتی غلبہ کے قریب ہوگا اور اہل حق سخت آزمائش میں ہوں گے تو اہل حق کی قیادت کے لیے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا جبہ حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات علامات قریبہ اور علامات قریبہ اور علامات قریب اسلام کا قربی کی درمیائی کڑی ہوگی مین حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھوں پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہوگا ، پھران کی وفات کے بعد حالات بدلنے شروع ہوجا کیں گے جی کہ دوئے زمین پر شریر ترین لوگ رہ جا کیں گے جو سرکوں پر کھلم کھلا گدھوں کی طرح بدکاری سے بھی نہیں شریاترین لوگ رہ جا کیں گے جو سرکوں پر کھلم کھلا گدھوں کی طرح بدکاری سے بھی نہیں شرما کیں گے۔

پائی " علامات قریبه" بیه میں: ظهور مهدی، خروج دجال، نزول می ، هرمجدون (Armegadon) تامی عالمگیر جنگ جواسرائنل کا خاتمہ کرے گی اور یاجوج ماجوج ..... پائی "علامات قربی" به میں: (1) حصف یعنی زمین میں چینس جانے کے تین واقعات۔ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اورا یک جزیرۃ العرب میں۔ (2) کا کنات میں برطرف بھیلا ہوادھواں (3) سورج کامغرب سے طلوع ہونا (4) زمین سے ایک بجیب اظلفت جانور کا نکلنا جواد گوں سے باتیں کرے گا اور آئیس آخری مرتبہ بدا تمالیوں کے برے انجام سے ڈرائے گا۔
گا۔ (5) یمن سے ظاہر ہونے والی آگ جواد گوں کو ہنگا کرشام کی طرف لے جائے گی۔
جب حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہا السلام علامات قیامت میں سے آخری اقسام کی بچے کی کڑی ہیں اور حضرت مہدی کا ظہوراس وقت ہوگا جب زمین گنا ہوں سے اور عام اسلام کفرے ظلم و جر سے بھر جائے گا ،مسلمان اپنی قیاد توں سے تنگ و تالال ہوں گے اور اس جبر کے اور اس جبر کے

ادر کسی نجات دہندہ قائد کا شدت اور بے چینی سے انتظار کردہ ہوں گے اوراس جبر کے عالم میں بھی کفر کی پیش قدمی کے سامنے اپنی جہادی مزاحت جاری رکھیں گے حتیٰ کہ پوری دنیا میں تھوڑا سائلزارہ جائے گا جوان کی پناہ گاہ ہوگا ..... جب بیسب کچھ'' اینڈ آف نائم'' کے آثار میں سے ہے تھ پھراس دور میں جینے والے سلمانوں کو ایک رات بھی اتو ہے بغیر بستر پر جانا اورا یک سے بھی جہاد اور مجاہدین کی اعانت کی نیت کے بغیر گھرے تکاناروانہیں۔

ان تحریروں کا خلاصہ اور حاصل یمی ہے۔اللّٰہ تعالٰی نیک تو فیق عطافر مائے۔

اس تمہید کے بعد ہم حضرت سے علیہ السلام کے متعلق چندا ہم باتیں ذکر کرتے ہیں جواس موضوع کو واضح اور صاف کر دیں گی ان شاء اللہ! اس میں ہم نے بیر وش اپنائی ہے کہ خود سے پچھ کہنے کے بجائے دس سوال اُٹھا نیس گے اور جواب میں حدیث شریف کا ترجمہ کم لُفل کردیں گے تا کہ دلچیں کا عضر بھی پیدا ہوا ور موضوع کی ثقابت بھی قائم رہے۔ حوالے کے لیے ہم حضرت مولانا مفتی محدر فیع عثانی صاحب کی کتاب "علامات قیامت" سے مددلیس گے۔ ذیل میں دی گئا احادیث کا ترجمہ فدکورہ کتاب سے بیننہ لیا گیا ہے۔

## مسحيات ہے متعلق دس سوال

#### (1) آپ بي کيوں؟

مسیحیات کے حوالے سے سب سے پہلاسوال ذہن میں بیر بنم لیتا ہے کہ یہوداور دجال کے قبل کے لیے اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کا بی انتخاب کیوں کیا؟ اور کیا وجہ ہے کہ انہی کو یہ کام پر دفر مایا گیا؟ صدیث شریف ہمیں بتاتی ہے:

" حضرت کعب احبار رحمة الله عليه کاارشاد ہے کہ جب حضرت عيمیٰ عليه السلام نے و يکھا کہ ان کی چيروی کرنے والے کم اور تکافہ يب کرنے والے زيادہ جيں تو اس کی شکايت الله تعالیٰ سے کی۔الله نے ان کے پاس و حی تيجی کہ بيس تم کو (اپنے وقت مقرر ہ پر طبعی موت مقرر ہے تو ظاہر ہے کہ ان وشمنوں سے ) وفات دوں گا (پس جب تمہارے ليے طبعی موت مقرر ہے تو ظاہر ہے کہ ان وشمنوں کے ہاتھوں پھائی وغیرہ پر جان دینے سے محفوظ رہو گے اور (نی الحال) بیس تم کو اپنے (عالم کے ہاتھوں پھائی وغیرہ پر جان دینے سے محفوظ رہو گے اور (نی الحال) بیس تم کو اپنے (عالم بالا) کی طرف اُٹھائے لیتا ہوں اور جس کو بیس اپنے پاس اُٹھادوں وہ مردہ نہیں۔ اور بیس بالا) کی طرف اُٹھائے لیتا ہوں اور جس کو بیس اپنے پاس اُٹھادوں وہ مردہ نہیں۔ اور بیس بالا ) کی طرف اُٹھائے لیتا ہوں اور جس کو بیس اپنے پاس اُٹھادوں وہ مردہ نہیں۔ اور بیس بالا ) کی اس حدیث کی تصد بیق کرتی ہے جس میں آپ نے فر ہایا ہا۔ رسول القد صلی الله علیہ وسلم کی اس حدیث کی تصد بیق کرتی ہے جس میں آپ نے فر ہایا

ہے:''الی امت کیسے ہلاک ہوسکتی ہے جس کے شروع میں مکیں ہوں اور آخر میں عیسیٰی؟'' (الدرالمنثور، بحوالہ ابن جریر)

(2) آپ کی پہچان کیے ہوگی؟

بہت ہے لوگ سے ہونے کا دعویٰ کرتے کرتے دنیا کو صلالت ہے فکالنے کے بجائے گراہی میں دھکیل کر چلے گئے۔اہل حق مسلمان سیچے سے کو کیسے پہچا نیں گے؟ زبان نبوت جواب دیتی ہے: ' محضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ادران کے بعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نی نہیں ،اور وہ ٹازل ہوں گے جبتم ان کودیکھوتو پیجان لینا۔ان کا قد وقامت میا نہ اور رنگ سرخ وسفید ہوگا۔ ملکے زردرنگ کے دو کیڑوں میں ہوں گے۔سرکے بال اگر چہ بھیکے نہ ہوں تب بھی (چک اور صفائی کی وجدے) ایسے ہوں گے کہ گویا ان سے یانی فیک رہا ہے۔اسلام کی خاطر کفارے قبال کریں گے۔ پس صلیب تو ڑ ڈالیں گے، خزر پر کوقل کریں گے اور جزیہ لینا بند کردیں گے۔اور اللہ ان کے زمانہ میں اسلام کے سوا تمام نداہب کو فتم کردے گا اور ( انہی کے ہاتھوں ) سے د جال کو ہلاک کرے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام زبین میں جالیس سال رہ کر دفات یا ئیں گے،اورمسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔(ابوداؤد،ابن ابی شیبہ، منداحمه صحیح این حبان این جریر) صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت بیسیٰ علیه السلام کی مريدعلامات بيان فرمائي كلي مين:"رجل آدم كاحسن ما انت راء، من أدم الرجل سبيط الشبعوله لمة كاحسن ما انت راءٍ من اللمم تضرب لمته بين منكبيه يقطر واسه ماءً وبعة احمر كانما خرج من ديماس" عيني عليه اللام تهايت حمين كذمي رنگ کے ہوں گے۔ بال بہت تھنگھریا لے نہیں ہوں گے۔ بالوں کی اسبائی شانوں تک ہوگی۔سرے یانی نیکتا ہوگا۔معتدلجسم وقامت کے ہوں گے۔سرخی ماکل رنگ ہوگا۔جیسے

ابھی جنام سے (عشل کرکے ) آئے ہوں۔ (3) آپ کے ساتھی کون ہوں گے؟

آپ علیہ السلام کن لوگوں کے درمیان نازل ہوں گے؟ کس وقت اور کس کیفیت میں نازل ہوں گے؟ جن خوش نصیب لوگوں میں آپ اُتریں گے وہ کن صفات کی بناپر اس عظیم سعادت کے مستحق ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغیبر کی رفاقت ان کونصیب ہوگی؟ لسان نبوت ہمیں آگاہ فرماتی ہے:

الله الله الله على الله عند كابيان بكرين في رسول الله صلى الله عليه وسلم کویفرماتے ہوئے سنا کہ میری اُمت میں ایک جماعت ( قرب) قیامت تک مِن کے لیے سر بلندی کے ساتھ برسر پریار ہے گی۔فرمایا: پس عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس جماعت كااميران سے كيمكا:" آئے! نماز پڑھائے" آپ فرما كيں گے نہيں! اللہ نے اس أمت كواعز از بخشا ہے اس ليتم (ي) ميں سے بعض بعض كے امير بيں - (مسلم واحمد) 🖈 ..... ' وہ آخری بار أرون كے علاقے ميں ' افتی' نامی گھائی بر نمودار ہوگا۔اس وقت جو شخص بھی اللہ اور ایوم آخرت برایمان رکھتا ہوگا اُردان کے علاقے میں موجود ہوگا۔ (مسلمانوں اور د جال کے لشکر کے درمیان جنگ ہوگی جس میں ) وہ ایک تہائی مسلمانوں کو تمل كروے كا\_ايك تبانى كو تلت دے كر بھادے كا اور ايك تبائى كو باتى چيوزے كا-رات ہوجائے گی تو بعض موننین بعض ہے کہیں گے کہمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیےائے (شہید) بھائیوں سے جاملنے (شہید ہوجانے) میں اب کس چیز کا انظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہووہ اینے (مسلمان) بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی (عام معمول کی بانسیت) جلدی نماز بڑھ لینا، پھر وشمن کے مقابلہ پر روانہ 1105

پس جب بیاوگ نماز کے لیے اضیں گے تو عیلی علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نمازے فارغ ہوکر وہ (ہاتھ ہے) اشارہ کرتے ہوئے فرما ئیں گے: میرے اور دشمن خدا ( دجال) کے درمیان ہے ہٹ جاؤ ( تاکہ مجھے دکھے دکھے کے ابوحازم (جواس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں) کہتے ہیں کہ ابو جازم (جواس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں) کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے فرمایا کہ وجال (حضرت عیسی علیہ السلام کو دکھتے ہیں) ابسا چھلے کا جیسے دھوپ میں چکنائی پچھلی ہے اور عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عند نے بیفر مایا کہ ( ایسا کھلے کا جیسے نمک یائی میں گلتا ہے اور اللہ د جال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا جیسے نمک یائی میں گلتا ہے اور اللہ د جال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا ابیہ خوالی ان سب کوئل کر د ہیں گلتا ہے اور اللہ د جال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلمان ابیہ ہودی ہے۔ اسے قبل کر دے ۔ غرض اللہ تعالی ان سب کوئنا کر دے گا اور مسلمان ابیہ ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کوئو ڑ د ہیں گے۔ خزیر سب کوئنا کر دے گا اور مسلمان گلیا ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کوئو ڑ د ہیں گے۔ خوالی کھٹل کریں گا اور جزیب بند کر دیں گے۔ اسے مسلمان صلیب کوئو ڑ د ہیں گی خزیر سب کوئنا کر دے گا اور مسلمان گلیا ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کوئو ڑ د ہیں گے۔ خوالی کوئی کوئی کریں گا اور جزیب بند کر دیں گے۔ ا

ہیں۔ ''اب بیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔ پس لوگوں کی آتھوں اور ٹا گوں کے درمیان سے تاریکی ہے جائے گی ( بینی آئی روشنی ہوجائے گی کہ لوگ ٹا گوں تک دیکھیں درمیان سے تاریکی ہے جائے گی ( بینی آئی روشنی ہوجائے گی کہ لوگ ان سے پوچھیں گے ) اس وقت بیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک زرہ ہوگی ، پس لوگ ان سے پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ وہ فرما ئیس گے: ''میس بیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی ( پیدا کردہ) جان اور اس کا کلمہ ہوں ( بینی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ'' کن' سے پیدا ہوا ہوں ) تم تین صور توں میں سے ایک کواختیار کرلوکہ ( 1 ) اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسان سے نازل کردے۔ ( 2) ان کو زمین میں دھنسادے۔ ( 3) ان کے اوپر بڑا منظم کے دور کے دے۔ مسلمان کہیں گے: متہارے اسلحہ کو مسلط کردے اور ان کے ہتھیا روں کوئم سے دوک دے۔ مسلمان کہیں گے: تمہارے اللہ کے دسول! بیر ( آخری ) صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ

طمانیت کا باعث ہے چنانچہ اس روزتم بہت کھانے پینے والے (اور) ڈیل وڈول والے یہودی کو (بھی) دیکھوگے کہ جیب کی وجہ ہے اس کا ہاتھ تکوار ندائشا سکے گا۔ پس مسلمان (پہاڑ ہے) اُنز کر ان کے اوپر مسلط ہوجا کیں گے اور دجال جب (عیسیٰ) ابن مریم کو دیکھے گاتو سیسہ (یا را نگ) کی طرح کچھلنے لگے گا۔ حتیٰ کھیسیٰ علیہ السلام اسے جالیں گے اور تی کھیسیٰ علیہ السلام اسے جالیں گ

(4) آپ کامشن کیا ہوگا؟

الفتن ،4077 اقتباس: 20-58)

حضرت عیسی علیہ السلام کن کاموں کے لیے تشریف لا ئیں گے؟ حضرت عیسی علیہ السلام ایک پیغیبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا پیغیبر نہیں آئے گا۔ اس پرسب کا اتفاق ہے۔ البتہ ان کی آمد اس لیے ہوگی:'' عیسیٰ ابن مریم محض میری اُمت کے ایک منصف حکمر ان ہوں گے۔ وہ صلیب کوتو ڈیں گے ، خزیر کو ہلاک کریں گے اور جزید ختم کریں گے۔'' (ابن ماجہ ، کتاب

منعف حکمران ہے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامشن اسلام کی حکمرانی کو پوری و نیا پر قائم کرنا ہوگا۔ خزر کو ہلاک کرنے اور صلیب کو تو ڑنے کا مطلب ہیہ کہ جولوگ صلیب کی عبادت جھوڑ ویں گے اور جو خزر کھاتے ہیں وہ اس کی عبادت جھوڑ ویں گے اور جو خزر کھاتے ہیں وہ اس کھانا جھوڑ ویں گے۔ دراصل ان دولفظوں میں دواہم حقیقتوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ عیسائیت نے یہوہ یت کی سازش سے جناب سے علیہ السلام کے دین میں جو ہے اصل چیزیں داخل نہیں ان میں سب سے زیادہ وہ عقیدہ ہے جے صلیب ظاہر کرتی ہے اوراعمال میں زیادہ براعمل خزر کھانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجودہ تح یف شدہ عیسائیت کی تعنیخ اور دنیا سے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے علامتی طور پرصلیب تو ڑیں گے اور خزر کھانے پر پابندی عائد

کردیں گے۔جوال بات کی علامت ہوگی کرد نیامیں اب حکمران صرف اسلامی احکام کی ہے۔ آپ کے ہاتھوں اس محل کی محیل جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ایک اور معجز واور آپ کی صدافت کی ایک اور دلیل ہوگی کہ خودعیسائیت ( آج کل کا عالم مغرب ) کے مقدس پیغیبرآ کر اسلام کی حقانیت کو ثابت ادر عملاً نافذ کریں گے۔اللہ تعالیٰ نے ہل حق کی خوشخبری اور باطل یری کی قلع قبع کے لیے مید چیز مقدر کردی ہے اور ضرور ہو کرد ہے گی۔اس حدیث کا ایک اورا ہم بہلویہ ہے کہاں میں کہا گیا ہے کہ هفرت میسیٰ علیہ السلام آکرجزیہ ( ٹیکس ) فتح کردیں گے۔ اگرآپ دنیا پرایک نظر ذالیس تو ہر ملک نے اپنی رعایا پرٹیکس عائد کر رکھا ہے جاہے وہ مسلم ہویا غیرمسلم۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ممالک کومغرب، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ذریعے مجبور کرتا ہے کہ بیٹیکس نافذ کرے۔ کیونکہ بیا یک عالمی حکومت کا حصہ ہے اور الجساسہ کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہرفرد کی جاسوی (اس کے کوائف ہے آگائی)ممکن ہے۔ کرہ ارض پر بہنے والے ہر محض کے کوا گف کاعلم ٹیکس کے نظام کے تحت ہی حاصل کر ناممکن ہے۔ یہ سب کچھ سے مخالف ہے کیونکہ حصرت عیسیٰ علیہ السلام ٹیکس کے خلاف ہوں گے اور اسے ختم کردیں گے۔یوں ہم وثوق کے ساتھ کہہ کتے ہیں کہ بیٹس نظام د جال کانظام ہے۔ (5)مخصوص وقت:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص وفت میں ظاہر ہوں گے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟

اللہ تعالی ٹھیک اس وقت خاص طور پر سی این مریم کو بھیجے گا کہ جب دجال ایک نو جوان کو مارکر زندہ کرنے کا تماشاد کھار ہا ہوگا۔ سمی اور وقت کیوں ٹیس ؟اس لیے کہ زندگی اور موت پر سیاختیارا یک ایسی بات ہوگی جواد گوں نے اپنی زندگیوں میں ٹیمیں دیکھی ہوگی اور لوگوں کے گروہ کے گروہ سی تھیتے ہوئے کہ دجال ان کا خدا ہے مخرف ہوجا کیں گے (اس کا مذہب قبول کرلیں گے) بدالفاظ دیگر سائنسی ترقی اپنے عروج پر ہوگی۔ دوسری طرف حضرت میسلی علیه السلام کے نبی کی حیثیت ہے اوراللہ کے تعم سے بیم مجز ہے (مردول کوزندہ کرنا) وکھا بچکے ہیں۔ وہ بیم مجز ہ دوبارہ دکھا بکتے ہیں۔ یہ ایک مقابلہ مجزاتی قوتوں کا سائنسی قوتوں سے ہوگا اور مجزاتی قوتیں فتح پائیں گی اوراس دفعہ پھراللہ تعالیٰ اپنے مانے والوں کو مستکنے اور دجال کو اپنا خدا مائے کی گراہی سے بچالے گا۔

#### (6) مت قيام:

زمین پرنزول اور خات کے بعد آپ علیہ السلام کتناع صدیباں رہیں گے؟ عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام کے بعد آپ کامسلمانوں کے ساتھ رہن سہن اور بودو ہاش کیسی ہوگی؟ آتا کے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

پڑئے ۔۔۔'' «ھنرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند کا بیان ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ علیہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ علیہ السلام و نیا بیس ( نازل ہونے کے اکیس سال بعد ) نکاح کریں گے اور ( نکاح کے بعد ) و نیا بیس سال قیام فرما کیں گے۔ ( اس طرح و نیا بیس قیام کی کل مدت عیالیس سال ہوجائے گی جیسا کہ پیچھے جج احادیث میں گزرا ہے ) ( فتح اللہ میں میں تارہ ) ( فتح اللہ میں میں تارہ )

الله عليه وسلم نے قبيلة جذام كے دفد سے خرمايا: "شعيب عليه السلام كى الله عليه وسلم نے قبيلة جذام كے دفد سے فرمايا: "شعيب عليه السلام كى قوم اور موئى عليه السلام كى سسرال كا ( يعنى تنهارا آنا مبارك ، و اور قيامت اس وقت تك نه آئے گى جب تك سے عليه السلام تنهارى قوم ميں نكاح نه كريں اوران كى اولا و پيدانہ ہو۔ "

قبیلہ مجذام قوم شعیب ہی کی ایک شاخ ہے اور قوم شعیب کا حضرت موئیٰ کی سسرال ہونا قرآن تکیم (سورة فقیص: آیت ) ہے ثابت ہے۔اس حدیث ہے معلوم ہوا کے حضرت میسی علیہ السلام زمین پرنازل ہونے کے بعد قبیلۂ جذام کی کسی خاتون سے نکاح فرما ٹمیں گے اوران کی اولا دبھی ہوگی۔ اس طرح اس قبیلہ کو حضرت موئی علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سسرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہوجائے گا۔'' (7) موضع نزول:

آپ مايدالسلام كهان نازل مون كي؟

حضرت ادی بن ادی انتفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ عیسیٰ ابن مریم ومثق کی جانب مشرق میں سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ (الدرالمنحور بجوالہ طبرانی، کنز العمال ،ابن عساکروغیرہ)

هنرت کعب احبار رحمة الله عليه فرمات ميں که منج عليه السلام وشق كے مشرقى وروازه پرسفيد بل كے پاس اس طرح نازل ہول كے كه ان كوا يك بادل في اشار كھا ہوگاوه اپنے دونوں ہاتھ دوفر شنول كے كا ندھوں پرر كھے ہوئے ہول گے ، ان كے جمم پر دوملائم كہنے دونوں ہاتھ دوفر شنول كے كا ندھوں پرر كھے ہوئے ہول گے ، ان كے جمم پر دوملائم كہنے ہوں ہوئے ، ان كے جمل ميں حاليك كوت بند بناكر با ندھا ہوا ہوگا ، دوسر سے جا در كے طور پر كيئر سے ہول گے جمن ميں سے ايك كوت بند بناكر با ندھا ہوا ہوگا ، دوسر سے جا در كے طور پر اوڑ ھوركھا ہوگا جب سرجھا كميں گے تو اس سے جاندى كے موتى (كى طرح يانى كے قطر سے) موتى (كى طرح يانى كے قطر سے) گھيں گے ۔ (تاريخ دمشق اوئن عساكر سے 128 ، ج: 1)

(8)عالمی خلافت کے قیام کے بعد کے حالات:

(6) آپ کے دور کے حالات کیا ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ عنہ سے روایت کے آخر میں ارشاد ہے: ''اور عیسیٰ ابن مریم بنازل ہوکراس ( دجال ) کولل کریں گے۔ اس کے بعداوگ چالیس سال تک زندگی ہے اس طرح اطف اندوز ہوں گے کہ نہ کوئی مرسے گا ، نہ کوئی بیمار ہوگا ( جانور بھی کسی کونہ مالی فقصان پہنچا تیمں گے نہ جانی حتیٰ کہ ) آ دمی اپنی بجر اور جانوروں ہے سکے گا جاؤ گھاس و فیر دیچرو۔ ( بیمنی چرشے کے لیے آمییں اپنی بجر اور دول سے سکے گا جاؤ گھاس و فیر دیچرو۔ ( بیمنی چرشے کے لیے آمییں

بغیر چرواہے کے بھیج دےگا)اوروہ بکری دو کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کھیت کا ایک خوشہ بھی ند کھائے گی ( بلکہ صرف گھاس اور وہ چیزیں کھائے گی جو جانوروں ہی کے لیے بیس تا کہ زراعت کا اقتصال نہ ہو )اور سانپ اور بچھوکی کو گزند نہ پہنچا کیں گے۔اور درندے گھروں کے دروازوں پر ( بھی ) کسی کو ایذانہ دیں گے اور آ دی زمین میں بل جیائے بغیر بھی ایک مدرندم بوئے گا تواس سے سات سومد ( گندم ) بیدا ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کے مزدول کے بعد زندگی ہوئی خوشگوار ہوگی، بادلوں کو بارش برسانے اور زمین کونبا تا ت اُ گانے کی اجازت ل جائے گی حتیٰ کہ اگرتم اپنانج شوس اور چکنے پیتر میں بھی بوؤ گے تو اُ گ آئے گا اور (امن وامان کا) بیصال ہوگا کہ آ دی شیر کے پاس سے گزرے گا تو شیر نصان نہ پہنچائے گا۔ (اوگوں کے شیر نصان نہ پہنچائے گا۔ (اوگوں کے مامین ) نہ جنگ ہوگا کہ دستاور نہ کینہ ۔ ( کنز العمال بحوالد ابولیعم )

#### (9) انقال اوروفات:

حضرت عائشرض الله عنها بروایت ہے کہ انہوں نے کہا: "یارسول الله (صلی الله علیہ وسلم )! مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے برابر فن کی جاؤں؟" آپ نے فرمایا: "وہ جگہمیں اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے برابر فن کی جاؤں؟" آپ نے فرمایا: "وہ جگہمیں کیے مل سکتی ہے؟ وہاں میری ابو بکرکی، ممرکی اور میسیٰ بن مریم کی قبر کے علاوہ کس کی جگہمیں ہے۔"

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تو رات بٹیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی صفات لکھی ہوئی میں اور ( ہیر کہ )عیسلی ابن سریم الن کے پاس فرن کیے جا نمیں گے۔ ( تر مذی ، دالدرالمشور ) حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عند کی حدیث موقوف میں ہے کئیسیٰ علیہ السلام کو رسول الله صلی الله علیہ وسی کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ نیز انہی کی روایت میں رہیجی ہے کہ ''عیسیٰ این مریم کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دور فیقوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا پس عیسیٰ علیہ السلام کی قبر چوتھی ہوگی۔'' (رواہ الب حاری فی تاریحہ و الطبرانی کما فی الله رالمنتور)

(10) آپ کے بعد:

آپ کے بعد مسلمانوں پراوراس دنیا پر کیا ہے گی؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ عیلی این مریم نازل ہوکر د جال کوٹل کریں گے اور جالیس سال ( دنیا میں ) رہیں گے۔ اوگوں میں کتا ب انتداور میری سنت کے مطابق عمل کریں گے اور ان کی موت کے بعد لوگ عیسیٰ ملیہ السلام کی دصیت کے مطابق ( قبیلہ ) بی تمیم کے ایک شخص کوآپ کا خلیفہ مقرر کریں گے جس کا نام مقعد ہوگا۔ مقعد کی موت کے بعداوگوں پرتمیں سال گز رنے نہ یا تمیں گے کہ قر آن یاک لوگوں کے سینوں ادران کے مصاحف ہے اُٹھالیا جائے گا۔بعض روایات حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت بہت جلد آ جائے گی اور مذکورہ بالا حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم ایک سوہیں سال ضرور لگیں گے اس ہے دونوں روا بیوں میں تضاد کا شبہ ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر چہا یک سوہیں سال کی مدت ہوگر بیدا یک سوہیں سال نہایت سرعت ہے گزر جائیں گے۔ حتیٰ کہ ایک سال ایک مهینہ کے برابراورایک مہینہ ایک ہفتہ کی برابراورایک ہفتہ ایک دن کی برابرایک دن ایک گھنٹے کی ہرا برمعلوم ہوگا۔اوقات میں شدید بے برکتی کی چیش گوئی منداحمہ کی ایک حدیث مرفوع میں صراحثا موجودے ہے۔حضرت ابو ہر میرہ رسنی اللہ عند نے روایت کیا ہے۔

روالیات کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک کم از کم ایک سومیں سال ضرور لگیں گے مثلاً: حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عند کے اثر میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قیامت سے پہلے ایک سومیں برس تک عرب اور فتح الباری میں تو حضرت عمر و بن العاص اوگ شرک و بت پرتی میں مبتلا رہیں گے؟؟؟ اور فتح الباری میں تو حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیار شاور منقول ہے کہ آفتا ہے کے مغرب سے طلوع کے بعد اوگ دنیا میں ایک سومیں سال تک رہیں گے چمر قیامت آگ گی۔

## ایک اہم سوال کا جواب

مہدویات اور سیجیات کے شمن میں آپ نے جن جنگوں یا واقعات کا تذکرہ پڑھا،
اس میں قدیم ہتھیاروں، قدیم ماحول اور قدیم اسباب جنگ کا تذکرہ ہے۔ کیا یہ علائتی
زبان ہے یا حقیق ؟ گفتگو استعارے میں کی گئ ہے یا جدید دنیا واپس قد است کی طرف اوٹ
جائے گی۔ کوئی عالمی ایٹمی جنگ است واپس صدیاں پیچھے لے جائے گی۔ اگر ایہا ہے تو
حضرت مہدی اور حضرت میں علیما السلام کے دور سے پہلے ایک اور عالمی جنگ کیونکر ہوگی۔
تیسری جنگ عظیم تو انہی کے دور میں ہوئی ہے۔ الفرض یہ سوال بہت اہم ہے کہ آیا حضرت مہدی کے دور میں زماند دوبارہ اپنی قدیم روش پر آجائے گایا یہ تمام سائنسی ایجادات آپ
کے ظہور کے دوت موجود ہوں گی ؟ چنا نچ اس سلسلے میں فقیہ العصر مفتی یوسف صاحب
کے ظہور کے دفت موجود ہوں گی؟ چنا نچ اس سلسلے میں فقیہ العصر مفتی یوسف صاحب
لدھیا نو کی رحمہ اللہ سے آیک اہم سوال اور اس کا جواب نقل کیا جاتا ہے۔

حوال بروزنامہ جنگ بین آپ کامضمون "ملامات قیامت" پڑھا۔ اس بین کوئی شک نہیں کہ آپ ہرمسکے کاعل اطمینان پخش طور پر اور قر آن وحدیث کے حوالے ہے ویا کرتے بین ۔ یہ ضمون بھی آپ کی علیت اور محقیق کا مظہرے ۔ اینین ایک بات بجھے میں نہیں آتی کہ پورامضمون پڑھنے ہے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت میسی علیہ السلام کے کفار اور عیسائیوں سے جومعر کے ہوں گے ان میں گھوڑوں، تلواروں، تبیر کمان وغیرہ کا استعمال ہوگا۔ فوجیس قدیم زمانہ کی طرح میدان جنگ میں آھنے ساھنے ہوکراڑ میں گی۔

آپ نے تکھا ہے کہ حضرت مہدی قسطنطیہ (Istanbul) سے نو گھڑ سواروں کو دجال کا پا معلوم کرنے کے لیے شام بھیجیں گے۔ گویا اس زیانے میں ہوائی جہاز دست یاب نہ ہوں گے۔ پھریہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو آبیک نیز ہے سے ہلاک کریں گاب نہ ہوتی ماجوج کی قوم بھی جب نساد ہر پاکر نے آئے گی تواس کے پاس تیر کمان ہوں گے۔ یعنی وہ اشین گن (Stan gun)، رائفل (Rifle)، پسل (Pistol) اور جاہ خیز گروں بھوں (Explosive Bombs)، کا زمانہ نہ ہوگا۔ زمین پرانسان کے وجود میں آنے کے بحوں (جدے سائنس برابرتر تی ہی کررہی ہے اور قیامت کے آئے تک تواس میں قیامت خیز ترتی ہو چی ہوگی ہوگی۔

دوسری بات میر که آپ نے تکھا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام ، اللہ کے حکم سے
چند خاص آ دمیوں کے ہمراہ یا جوج ما ہوج کی قوم سے بیچنے کے لیے کو وطور کے قلعہ میں پناہ
گزیں ہوں گے بینی دنیا کے باقی اربوں انسانوں کو جوسب مسلمان ہو چکے ہوں گے
یا جوج ما جوج کے رحم وکرم پر چھوڑ جا کیں گے۔اشنے انسان تو تطاہر ہے اس قلعہ میں بھی نہیں
ساکتے میں نے کسی کتاب میں ہے و عارب ھی تھی جو حضور سلی اللہ علیہ و سلم نے فتن و جال سے
ساکتے میں نے کسی کتاب میں ہے و عارب ھی تھی جو حضور سلی اللہ علیہ و سلم نے فتن و جال سے
بیخ کے لیے مسلمانوں کو بتائی تھی۔ مجھے یا دنیوں رہی۔ مندرجیہ بالا باتوں کی وضاحت کے
علاوہ وہ و و عالجی تحریر فرمادیں تو عنایت ہوگی۔

جواب: انسانی تدن کے ڈھانچ بدلتے رہتے ہیں۔ آج ڈرائع مواصلات (Communication system) اورآلات بنگ (War weapons) کی جوثر تی یا فتہ شکل ہمارے سامنے ہے، آج ہے ڈیڑھ دوصدی پہلے اگر کوئی شخص اس کو بیان کرتا تو لوگوں کواس پر''جنون'' کاشبہ ہوتا۔ اب خداہی بہتر جانتا ہے کہ بیسائنسی تر تی اسی رفتارے آگے بڑھتی رہے گی یا خودکشی کر کے انسانی تھدن کو پھر تیرو کمان کی طرف لوٹادے گی؟

ظاہر ہے کہ اگریہ دوسری صورت پیش آئے جس کا خطرہ ہر دقت موجود ہے اور جس سے سائنس دان خود بھی لرزہ براندام ہیں تو ان احادیث طیبہ میں کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا جن میں حضرت مہدی اور حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ منہ سال میں میں سے اس میں میں اس کر میں میں مرجع کے میں کہ دیکھ

فتروجال سے حفاظت کے لیے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کا تکم ہے۔ کم اذکم اس کی پہلی اور پچھی وس وس آپتیں تو ہر مسلمان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک وُعا حدیث شریف میں سیکھین کی گئی ہے: "السلّفِهُمَّ اِنّی اَعُو دُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَعِنَّمَ، وَاعْوَ دُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْعَبْدِ، وَاعْدُو دُبِكَ مِنْ فِئْنَةِ الْمُسْبِيْحِ الدِّجَالِ، اللَّهُمَّ اِنْیُ اعْوُ دُبِكَ مِنْ فِئْنَة الْسَمَّمَةِ وَالْمَمَّاتِ، اللَّهُمَّ اِنَّی اَعُو دُبِكَ مِنَ الْمَاثِمِ وَالْمَعُومِ. " (آپ کے مماکل اور ان کاحل: الراح 268-268)

یعض اہل قلم حضرات نے حضرت مہدی کے معرکوں کے متعلق واردان سامان جنگ کی جدید ایجادات کو بھی نتو حات کی جدید ایجادات کو بھی نتو حات میں استعال فرما تمیں گے۔ تاہم پیچنس اندازے ہی ہیں۔ وَ اللّٰهُ اَعَلِیْمُ بِنَا هُو حَائِنَ ٱلْبَشَهِ.

الله تعالی اس عظیم فتے اوراس کے ظہورے پہلے ظاہر ہونے والی ذیلی فتنوں کے جراثی ہے۔ ہمسب کو محفوظ رکھے۔ ہمیں اور ہماری آل اولا دو متعلقین کو اس شیطانی فتنے کے طلاف برسر پیکار رہمانی افوائ کے جراول دیتے ہیں شامل فرمائے۔ اس خواہش کو ہماری دلی آرز واور قبلی تمنا ہیں تبدیل فرمادے تا کہ ہم اس راستے کی مشکلات کو ہمی خوشی اور مردانہ و بی آرز واور قبلی تمنا ہیں تبدیلی فرمادے تا کہ ہم اس راستے کی مشکلات کو ہمی خوشی اور مردانہ و بی کے مقبل کو بیار کیا ہے۔ ایک خوشی اور مردانہ و بی کی مشکلات کو ہمی خوشی اور مردانہ و بی کی مقبل کو بیان کے ایک بین یا رہے العالمین۔

## تيسراباب

# وجالبات

﴿ ۔ . . . د جال کون ہے؟
 ﴿ ۔ . . د جال کہاں ہے؟
 ﴿ ۔ . . . د جال کب برآ مد موگا؟
 ﴿ ۔ . . . د جال کی دعوت ، د جالی فتند کی نوعیت وحقیقت
 ﴿ ۔ . . . د جال کے پیروکار ، د جالی قو توں کا تعارف
 ﴿ ۔ . . د جال ہے نیجنے کے لیے روحانی ور دریاتی تد امیر

#### جھوٹے خدا کی تین نشانیاں

''جب سے اللہ نے ذریت آ دم کو پیدا کیا، و نیا میں کوئی فتنہ د جال کے فتنہ سے برانہیں ہوااوراللہ نے جس نبی کوبھی مبعوث فر مایاس نے اپنی امت کو وجال ہے ڈرایا ہے اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین أمت (اس لیے) وہ لامحالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی (زندگی) میں ٹکلاتو ہرمسلمان کی طرف ہے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں،اوراگرمیرے بعد ٹکلاتو ہرمسلمان اینا دفاع خود کرے گا۔اوراللہ ہر مسلمان کامحافظ ونگہبان ہوگا۔وہ شام وعراق کے درمیان ایک راستہ برنمودار ہوگا، ہیں وہ دائیں ہائیں (ہرطرف) فسادیجیلائے گا۔اے اللہ کے ہندو! تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ میں تمبارے سامنے اس کی وہ علامات بیان ہے ویتا ہوں، جو جھے سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیس۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں ،حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ، پیمر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تہارارے ہوں ( مگراے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی تین چیزیں نظرآ جا کمیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جاسكتى سن (1) ايك توبيك وه آتكهول نظر آربا ہوگا) حالانك تم اينے رب کوم نے سے پہلے نہیں دیکھ کئے ( تو اس کا نظر آنای اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رہنیں )اور (2) دوسری بیاکہ )وہ کانا ہوگا،حالانکہ تنہارارے کانا نہیں ، (3) تیسری ہے کہ ) اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان'' کافڑ' لکھا ءوگاجو برموس يزه لے گا بخواه ده لکھنا جا ساہو یانہ جانتا ہو۔''

## د جال کا نام اوراس کامعنی

یہودی اپنے اس نجات دہندہ کا آخری معلوم نام یکل ، یُویل یا هُمِل بتاتے ہیں جو ہماری اسلامی اصطلاح میں'' طاغوت'' اور بتوں کا نام ہے۔اوراس کا لقب ان کے ہاں مسیحایاستیا ہے۔

د جال کا اصل نام معلوم نہیں .... احادیث میں آیا جونہیں .... یہ ایت لقب سے مشہور ہے۔ ہمارے ہاں اس کا لقب' و جال' مشہور ہے اور بیلفظ اس کی پیچان اور علامت بن گیا ہے۔

د جال کامادہ ' دویت ، ل' ہے۔ د جال کالفظ فقال کے دزن پر میاند کا صیفہ ہے۔ د جال
کامعنی ہے ڈھانپ لینا، لیبٹ لینا۔ د جال اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے حق کو باطل سے
ڈھانپ دیا ہے یااس لیے کہاس نے اپنے جھوٹ ، ملتع سازی اور تلییس کے ذریعے ہے اپ
کفر کو لوگوں سے چھپالیا ہے۔ ایک قول ہیہ کہ چونکہ دہ اپنی فوجوں سے زمین کو ڈھانپ لے
گا اس لیے اسے د جال کہا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ مقسود ہے کہ وہی و جال
اکبر بہت بڑے براے فتوں والا ہے جو ان فتوں کے ذریعے سے اپنے کفر کو ماندی کے

ساتھ پیش کرے گا اوراللہ کے بندوں کوشکوک وشبہات میں ڈال دے گا۔

'' وجال'' عربی زبان میں جعلساز ، طمع ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔'' دجل'' کسی نقتی چیز پرسونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا بینام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ وہ ظاہر کچھ کرے گا اندر پچھ ہوگا۔اس کے تمام دعوے ،منصوبے ،سرگرمیاں اور پروگرام ایک ہی تحور کے گردگروش کریں گاوروہ ہے: دجل اور فریب۔اس کے ہرفعل پردھو کا دہی اور فلط بیانی کا سابیہ ہوگا۔اس کی کوئی چیز ،کوئی ممل ،کوئی قول ،اس شیطانی عادت کے اثر سے خالی نہ ہوگا۔

اس کا ایک معنی ایسی مرہم یالیپ جس کی تہہ جلد پر بچھا کر برنمائی چھپائی جاتی ہے۔
آپ اس تعریف کوسا منے بھیں اور ان خوشما الفاظ کودیکھیں جنہیں مغربی میڈیا (جود جال کی
بہلی عالمی پرلیس کا نفرنس سے لے کراس کے عالمی وقتی افتد ارتک اس کی نمایندگی کا فرض انجام
دےگا ) نے وضع کر رکھا ہے اور ان کے سہارے اپنی خونخواری، سنگ دلی اور قتی و فارت گری کو
چھپار کھا ہے۔ مثلاً: انسانی حقوق، اشترا کیت، جمہوریت، معاشی خوشحالی، معاشرتی مساوات،
فلاج و بہود کی حاطر خاندانی منصوبہ بندی، فنون لطیف، قانون و دستور سے بیسب الفاظ محض
نعرے ہیں۔ ان کے چھے صرف سراب ہے۔

د جال اکبر کانام سے کیوں رکھا گیا؟ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں گرسب سے زیادہ واضح قول میہ ہے کہ د جال کوسے کہنے کی وجہ میہ ہے اس کی ایک آ کھاور ابرونہیں ہے۔ این فارس کہتے ہیں : کی وہ ہے جس کے چہرے کے دوحصوں میں سے ایک حصد منا ہوا ہو، اس میں نہ آ ککھ ہواور نہ ہی ابرو۔ اسی لیے د جال کوسیے کہا گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی سند سے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے: "وَ أَنَّ اللّٰهُ تَعَالَ مَنْ سُورَ عُلَا اللّٰهِ عَلَيْهَا طَلَفْرَةٌ عَلَيْظَاتٌم " " الماشہ د جال مٹی ہوئی آئکے والا ہے جس پرایک غلیظ تھۃ اساناخونہ (پُصلّی ) ہے۔'' ہمارے ہاں مسے کالفظ حضرت میسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔اس کی وجہاور سے صادق اور سے کاذب کافرق ہم مسجیات کے شروع میں بیان کر چکے ہیں۔

## د جال کون ہے؟

(1) د جال كون ج؟(2) كبال ج؟(3) كب برآ م عومًا؟

فتنة دجال كا آغاز تولقیناً ہوچکا ہے۔ اس كا سربراہ انظم كون ہوگا؟ اس كا عُلمة عرون كون سالحدہ وگا؟ اور ہم اس لمح ہے كتى دور ہیں یا ہم د جال كے عہد يس ہى جى رہے۔ ہیں؟

یدہ تین سوال ہیں جو ہراس ذہن میں گردش کرتے ہیں جود نیا کوسرف دنیا تک اور مادیت تک محدود نیس جھتاء آخرت پریفین اور روحانیت اور مادیت کے درمیان ہونے والی زبردست کشکش پرنظر رکھتا ہے اور بیجی یفین رکھتا ہے کہ روز قیامت اس سے ضروراس حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ ایمان و مادیت کے اس عظیم معرکے میں اس نے اپناوز ن کس بلڑے میں ڈالا تھا اور اس حوالے سے اس کا روساور کردار کیا تھا؟

بندہ اس حوالے سے عرصۂ دراز تک مطالعہ جبتی اور تفقیقی کاوشوں میں لگار ہالیکن ایک آدھ مرتبہ ہلکا سامبہم تم کا ذکر کرنے کے علاوہ بھی اس موضوع کو براہ راست نہیں چھیٹر ار ابتد تعالی جزائے خیر وے ان ملمی شخصیات کو جو اس موضوع پر آمت کو بہترین كتاب" عالمي يهودي تنظيم "كے مقدم ميں ديے گئے إن اور اس كتاب كے آخر ميں ان کی تصنیف کردہ معلوماتی کتابوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ عالم عرب میں سعودی عرب کے ڈاکٹر عبدالرحمٰن الحوالی اورمصر کے استاذ محمد امین جمال الدین نے اس حوالے ہے بہت شاندار کام کیا ہے۔ ڈاکٹر الحوالی کی کتابوں کا ترجہ رضی الدین سید نے اور استاد الابین کی کتابوں کا ترجمہ پروفیسرخورشید عالم ،قر آن کالج لا ہورنے کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ے مولا نامنا ظراحسن گیلا کی نے '' د جالی فتنہ کے نمایاں خدو خال'' اور مولا ناسید ابوالحسن علی ندویؓ نے ''معرکہ' ایمان و ماویت' میں و جال کی شخصیت اور فتنے کی نوعیت پرسورہ کہف کی روشی میں مفصل اور محقق گفتگو کی ہے جو لائق دید ہے۔ معاصرین میں رضی الدین سید (ازراه كرم وه يتحرير يرحيس تواپنانون نمبراس نمبر يرججوادين:0300-282253)اورذكي الدين شرقي ( كراچي ) كے علاوہ اسرار عالم ( بھارت ) نے بہت بچھ لکھا ہے( مؤخرالذكر كا کام اگر چہسب ہے وقع اور مفصل ہے لیکن وہ پچھ جگہوں پر راہ اعتدال ہے ہٹ گئے ہیں اورایے قلم کو بیکنے اوراین فکر کو جمہور کی تاویل وتفسیر ،تشریح وتوضیح ہے انحراف ہے بھانہیں سکے مثلاً تفسیری ذخیرہ اور فقداسلامی بران کے غیر مناسب تبھرے ۔ اللہ تعالیٰ ان کی خد مات کو تبول فرمائے اور کوتا ہیوں سے درگز رفرمائے۔ ) مولانا عاصم عمر اور آصف مجید نقشبندی نے حضرت مہدی اور فتنہ د جال کی عصری تطبیق میں کافی کاوش کی ہے۔ حال ہی میں کا مران رعد کی'' فری میسنری اور د جال'' نامی شاندار کتاب تخلیقات لا ہور ہے چیب کر سامنے آئی ہے۔اللہ تعالیٰ سب کی مختیں قبول فرمائے۔ باعث تعجب یہ ہے کہ آئی متعدد کاوشوں کے باوجود اور اتنی منتوع آ دازیں لگنے کے باوجود عوام وخواص میں اس حوالے سے خاص فکر وتشویش اور تیاری و د فاع کے آٹار دور تک دکھائی نہیں دیتے۔ دراصل جب تک خواص اس

پر بھر پور توجہ نہیں دیں گے، عوام کہاں اس کی زحمت گوارا کریں گے کہ اس عالمگیر فتنے ہے آگاہی حاصل کریں اور اس سے حفاظت کے تقاضوں کو سمجھیں؟ زیر نظر تح برکا مقصد تجسس بھیلا نانہیں، حفاظت ایمان کی دعوت کو آگے بڑھانا اور شیطانی فتنوں سے اپنی، اپنے متعلقین اور اہلِ اسلام کے تحفظ کی طرف متوجہ کرنا ہے، واللہ ولی التوفیق ۔

د جال کون ہے؟ اس حوالے سے مختلف با تیں کی جاتی رہی ہیں \_ بعض تو اتنی معنکہ خیز ہیں کہ بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ ہم ان سے صرف نظر کرتے ہوئے یہاں تین مشہور اتو ال ذکر کر کے ان پر تبھر ہ کرتے ہوئے چلیں گے۔

### وجال کون ہے؟

(1)سامری جادوگر:

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو ملک ہوا ہوں گا۔ وجال کو عالم اشیاء میں گراہ کرکے شرک میں مبتلا کرنے والا سامری ورحقیقت وجال تھا۔ وجال کو عالم اشیاء میں تصرف کا جو بھر پورا فقیار دیا گیا ہے اس کے تحت سونے سے بنانے گئے بچھڑے کو متحرک، جاندار اور آ واز لگانے والا بناوینا بچھ بھی بعیر نہیں۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے سامری سے انناز بروست جرم سرز دہونے کے باوجودا سے جانے دیا اور جو بی السلام نے سامری سے انناز بروست جرم سرز دہونے کے باوجودا سے جانے دیا اور جو بی امرائیل اس کے ورغلانے پرشرک میں مبتلا ہوئے تھے، ان کی تو ہیہ طے ہوئی کہ ان کو تی تھے اس کی تو ہی ہے۔ اس کو قت مقرر ہے جس سے قو آگے بیچھے ندہو سے گا۔ "بیاس لیے کہ سامری کو اگر اس وقت مقرر ہے جس سے تو آگے بیچھے ندہو سے گا۔" بیاس لیے کہ سامری کو اگر اس وقت قبل کیاجا تا تو وہ ندمرتا ، د جال جو سے کا ذہ ہے ، کی موت تو حضرت بیسی علیہ السلام کے ہاتھ وی کی سامری ہوئی ہے جو سے صادق ہیں۔ جب سامری سے کہا گیا:"فاذھب ، فان لل فی الحدود فی الحدود وہ کی کھوں کو ان اللہ فی الحدود فی الحد

ان تقول لامساس" " چلاجا، تیری بیسزاب کرزندگی جرکی جھے نہ چھوؤ۔" تو دجال المسمی بسامری مجروح حالت میں وہاں سے غائب ہو گیااوراب کہیں رویوش ہے۔

بیرائے حال ہی میں د جالیات کے حوالے سے شہرت پانے والے مصنف جناب اسرار عالم کی ہے۔ اس کی تابید میں کوئی قول بندہ کوئیں ملا اور سامری جادوگر کے بارے میں جو تفصیلات کتب تفییر و تاریخ میں وار د ہوئی ہیں وہ د جال پر منطبق ہوتی د کھائی ٹییں د پیش ۔ مثلاً: وہ یک چشم نہ تھا۔ اس کی آ تکھوں کے درمیان کا فراکھا ہوا نہ تھا۔ حضرت موگ علیہ السلام نے اسے کہیں قید نہیں کیا تھا جبد د جال بیڑیوں میں مقید ہے۔ سامری کو تا حیات مزادی گئی تھی کہ وہ ہر آنے والے سے یہ کہتا تھا: '' مجھے مت چھوؤو۔'' وجال ایسا نہ کہا گا۔ وہ تو ساری د نیا کو اپنے قریب کرنے کی فکر میں ہوگا۔ پھرا گرسامری ہی د جال ایسا نہ کہا تھا۔ شریف میں کہیں کوئی اشارہ مانا چاہیے تھا۔ د جال کے متعلق صدیث شریف میں تفصیلی علیات ہیں لیکن کہیں یہ ذکر نہیں کہ وہ ہراروں سال پہلے والا سامری تھا۔

(2) حيرم آبيف:

بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اس سے چیرم آبیف (یا حر اآصف) مراد ہے۔ یہ
سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بیکل سلیمانی کے نو بڑے معماروں ( ماسٹر
میسٹز ) کا سر براہ ( گرینڈ ماسٹر ) تھااور جنات سے تعلق رکھتا تھا۔ یہودی نہ بجی داستانوں
کے مطابق اس کو( معاذ اللہ ) فرشتوں نے کا کنات کی تقمیر کے جادوئی راز بتاد ہے تھے۔ اس
سے وہ راز لینے کے لیے اسے قبل کردیا گیا۔ یہود کی بدشمتی دیکھیے کہ وہ اللہ کے سے پیغیبر
حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنی نسبت کرتے ہیں لیکن ان کی اطاعت فہیں کرتے ۔ ان
پر جادو کے جھوٹے بہتان لگاتے ہیں جب کہ دوسری طرف وہ جیرم آبیف کو دیوتا ( الوی کے شخصیت ) تصور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق قرآن شریف میں جو یہ ندگور ہے: '' اور ( ہم

نے) جنوں کو اس (سلیمان) کا تابع فرمان بنادیا جن میں ہرفتم کے معمار اور غوط خور سے۔ "ان معمار جنوں میں جرم آبیف بھی تھا۔ نیز آیت قر آئی" اور ہم نے آز مایا سلیمان کو اور ڈال دیا اس کی کری پرا کے جسم ......." ہے یہی چیرم آبیف مراد ہے جس نے منح شدہ یہودی روایات کے مطابق سلیمانی اگوشی چرائی تھی اور تخت سلیمانی پر قابض ہوگیا تھا۔ اس اسرائیلی روایات کو ہمارے مفسرین نے نقل کیا ہے اور اس پر تخت تر دید کی ہے۔ حضرت قادہ رحمۃ اللہ علیہ بیروایت بیان کرتے ہیں جوائی کثیر رحمۃ اللہ کے مطابق یہودی علماء ہے لی گئی

" مصرت سليمان عليه السلام كوتكم ويا كيا كه بيت المقدس اس طرح تقمير كرس كه اوے کی کوئی آواز سننے میں نہ آئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن کا میاب نہ ہو تکے۔ تب انہوں نے ایک جن کے بارے میں سنا جس کا نام حرایا آصف تھا۔ وہ اس بھنیک ہے آگاہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف کو بلایا۔ اس نے ہیرے کے ساتھ پھروں کو كاشنے كاتمل دكھايا۔ اس طريقہ ہے شرط يوري ہوگئ۔ چنانچية سيكل سليماني يا بيت المقدس تعمیر ہوگیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام عسل کے لیے جارہے تھے۔ انہوں نے اپنی ا عُلُوهُي آصف كے حوالے كى - بدا تكوشى بہت مقدس اور سليمان عليه السلام كى سلطنت كى مبرتقى (ایک اور روایت کے مطابق سلیمان علیه السلام نے بیانگوشی این ایک بیوی کودی جس سے ے آصف نے لے لی۔) آصف نے بدا تکوشی سمندر میں پھینک دی اورخود سلیمان علیہ السلام كاروب دهارليا- اپنا چېره اور وضع قطع تبديل كرلي-اس طرح آصف نے سليمان علیه السلام کی سلطنت اور تخت چین لیا۔ آصف نے سلیمان علیه السلام کی ہر چیز پر افتایار حاصل کرلیا موائے بیویوں کے۔اب اس نے الی بہت می چیزیں کرنا شروع کردیں جو اچھی نہیں تھیں ۔ اچھی نہیں تھیں ۔ حضرت سليمان عليه السلام كا يك سحاني تتے جس طرح عمر رضى الله عنه حضرت محمد صلى الله عليه وسلم كوروپ ميں آصف صلى الله عليه وسلم كوروپ ميں آصف عبد چنانچوانهوں نے آصف كا امتحان ليا۔ سأتقى نے آصف سے ايك سوال يو چها جس كا جواب اس نے تورات كى تعليمات كے خلاف ويا۔ اب سب لوگوں كوانداز ه ہوگيا كه يوخش سليمان عليه السلام يغيم رئيس ۔ انجام كار حضرت سليمان عليه السلام نے اپنى سلطنت بھى داپس نے يا دار صف كوگر فراركرليا۔ " ( تغيمرائين كثير۔ ج: 4، من : 400 )

میرودی چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سیچے پیروکار اور ماننے والے نہیں تھے
انہوں نے اس واستان میں گئ تو چین آمیز واقعات شامل کردیے جیں۔علامہ ابن کشر رحمہ
اللہ فر ماتے ہیں:''اہل کتاب (یہودیوں) کا ایک گروہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا تھا کہ
حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے تیفیر ہیں۔اس لیے زیادہ امکان بھی ہے کہ ایسے لوگوں
نے بیداستانیں وضع کرلی ہوں۔''

الغرض جرم آبیف نامی انسانی جن یا جناتی انسان یبود کی محرف داستانوں کے مطابق" کا کنات کا گریند آرکٹیک " تھا۔اے مقدی بیکل کے کس پر لے جایا گیا۔اس کی ایک آنکھ خراب تھی۔اس پر مرتے وقت تشدد کیا گیا جس سے اس کا حلیہ بگڑ گیا۔ یہود کے نزدیک " God کی طرف نہیں ، یہ The Grand Architect کا مخفف ہے۔

یبوداس کو اپنا دیوتا اور سیحا خیال کرتے ہیں اور کلونگ کے ذریعے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی امید پر سائنسی تجربات کیے جارہے ہیں۔فری میسن کی تیسری ڈگری کی تقریب (بیآخری ڈگری ہے جوغیر یبودکودی جاتی ہے) میں بیالفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ "ماآت سنیب سمین …آ ،ما،آت، با،آ …'' بیقد یم مصری زبان ہے۔اس کا معنی ہے: "دعظیم ہے فری مسیزی کامتند ماسر عظیم ہے فری سیزی کا جذبہ۔" اس میں "سینئر ماسر" ہے یہی نیم انسان نیم جن تیم کا بدعقیدہ و بدعمل شخص مراد ہے۔ یہودی چونکہ اس مردہ کو زندہ کر کے اُٹھانے کی فکر میں ہیں لہٰ ذاوہ ماسر میسن بنانے کی تقریب کو Raise "اٹھانے" کی تقریب کہتے ہیں، بنانے کی تقریب نہیں کہتے۔ یہود کو اپنے ماسر اور کا نئات کے گرینڈ آرکٹیک کی نعش کو جیفک سائنس میں مہارت کے ذریعے اٹھانے کی امید ہے۔

سیرائے یہود کی مخصوص فرہی روایات کے مطابق تو درست ہوگئی ہے....گرنی الحقیقت کی طرح صحیح نہیں۔اس لیے کہ حدیث شریف کے مطابق د جال مردہ نہیں، زندہ ہے۔اس کی نعش کسی سائنسی مل سے زندہ نہیں ہوگا ،اس کے جناتی قتم کے زندہ وجود کو دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے رہائی مل جائے گی۔ کسی مفسر، جناتی فتم کے زندہ وجود کو دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے رہائی مل جائے گی۔ کسی مفسر، محدث بمورخ یا محقق نے آج تک سے بات نہیں کئی کہ دجال ہیک سلیمانی کے معماروں میں شامل تھا پھراہے ماردیا گیا اور پھراہے سبودی زندہ کریں گے۔ جہاں تک بات یہودی نرجی واستانوں کی جاتوان کا کہنائی کیا ؟ یہودکی برباوی کا سبب یہی گھرنتو قصے کہانیاں ہی تو ہیں۔

# د جال کاشخصی خا که

#### (3)امريكا:

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اسم یکا د جال ہے۔ کیونکہ د جال کی ایک آنکے ہوگی اور
اسم یکا کی بھی ایک آنکے ہے۔ اس کی مادیت کی آنکے کیلی جبکہ روحانیت کی آنکے چو بٹ ہے۔
وہ مسلمانوں کو ایک آنکے ہے اور غیر مسلموں کو دوسری سے دیکھتا ہے۔ اس کو اینے فائدے کی چیز نظر آتی ہے، دوسرے کے نقصان سے اسے کوئی سروکارٹییں۔ اس کی کرٹی پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے۔ سروکلی ہے اس کی کرٹی پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے۔ اس کی سرز مین پر دجائی آنکھ ہے۔ چوشیطانی تکون کے اوپر پر اسرارعلامات کے بڑھی ہے۔ اس کی سرز مین پر دجائی تہذیب جنم لے چکی ہے۔ پر دائن چڑھ دبی ہے اور مادی طاقتوں پر غیر معمولی اقتد ارکی بروائت وہ ''نیوورلڈ آرڈر'' کے ذریعے دنیا میں دجائی نظام بر پاکر تا چاہتا کی غیر معمولی اقتد ارکی بروائت وہ ''نیوورلڈ آرڈر'' کے ذریعے دنیا میں دجائی نظام بر پاکر تا چاہتا کی طرف سے براہ راست برایا ہے ماتی ہیں۔'' یہ تو دعوائے نہوت کے متر ادف ہے اور دجائی طرف سے براہ راست برایا ہے تا تی ہیں۔'' یہ تو دعوائے ندائی کے ہم معنی ہے اور دجائی آئر میں کے دور میں جیجے دیں۔''ہم تمہیں پھر دی

خدائی کادعویٰ کرےگا۔ د جالیت دراصل جموثی خدائی کا دوسرانام ہے .... وغیرہ وغیرہ۔ چوحضرات اس رائے کواہمیت دیتے ہیں وہ دوطرح کے ہیں: (1) کچھیتو احادیث کاعلم نہ ہونے اور غلط بھی کی بنا پراہیا سمجھتے ہیں۔ان کے بیش نظر کو کی غلط مقصد نہیں۔ بہلوگ معذور ہیں۔(2) کچھ جان او جھ کرکسی خاص مقصد ( مثلاً یہودیت کی خدمت اورمسلمانوں کو د جالی فقتے سے بے خبرر کھ کر د جال کی راہ ہموار کرنے ) کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ یہ خود وجال ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الد جال الا کبرے پہلے تمیں چھوٹے و جال نکلیں گے۔ایک حدیث میں توستر ہے کچھاویرد جالوں کا ذکر ہے۔ دونوں باتیں اور دونوں اعدادا پی جگہ درست ہیں۔ کچے د جال بی کینگری کے ہوں گے کچھ ی کینگری کے۔ سیلے تمیں ہوں گے۔ دوسری نتم ستر ہے کچھاویر ہوگی۔احادیث کوجس نے سرسری نظر ہے بھی دیکھا ہےا سے یقین ہے کہ د جال کوئی ملک نہیں ،ایک متعین شخص ہے جس کوانسانوں کی آڑ مائش کے لیے غیر معمولی صلاحیت اور طاقتیں دی گئی ہیں لیکن دوان کو ہمیشہ فلط مقاصد کے لیے استعال کرے گا۔ حضرت مولا نا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ د جال اور د جالیت پر اپنی مشہور كتاب معركة المان وماديت "كے صفحہ 135 برفرماتے ہيں:

''جن احادیث میں دجال کا ذکر آیا ہے اور اس کے اوصاف وعلامات بیان کے جی ہیں ، ان میں اس بات کی صاف وضاحت ہے گئے ہیں ، وہ او ایک معین خض ہوگا جس کے پچھ معین صفات ہوں گے۔وہ ایک خاص اور معین زمانہ میں طاہر ہوگا (جس کی سیح تاریخ اور وقت ہے ہم کو آگا ہیں کیا گیا ہے ) نیز ایک معین قوم میں ظاہر ہوگا (جس کی سیح تاریخ اور وقت ہے ہم کو آگا ہیں کیا گیا ہے ) نیز ایک معین قوم میں ظاہر ہوگا جو یہود ہیں۔ اس لیے ان تمام وضاحتوں کی موجودگی میں نداس کے افکار کی سی خاتم کو آگا ہی تعین کردیا گیا ہے کہ وہ فلسطین میں ظاہر موگا اور وہاں اس کو تا وہ خاج عاصل ہوگا۔ در حقیقت فلسطین وہ آخری اسٹیج ہے جہاں ہوگا اور وہاں اس کو تا وہ خاج عاصل ہوگا۔ در حقیقت فلسطین وہ آخری اسٹیج ہے جہاں

ایمان ومادیت اور حق وباطل کی بیکشش جاری ہے اور منظرعام پرآنے والی ہے۔ ایک طرف اخلاقی اور قانونی حقوق رکھنے والی قوم ہے جن کاسب سے بڑا ہتھیار اور سب بردی دلیل ہیہ ہے کہ وہ دین اور دعوت الی اللہ کے حامل ہیں اور انسانیت کی فلاح اور مساوات کے داعی ہیں۔ دوسری طرف وہ قوم ہے جوایک خاص نسل اور خون کے نقلاس مساوات کے داعی ہیں۔ دوسری طرف وہ قوم ہے جوایک خاص نسل اور خون کے نقلاس و برتری کی قائل ہے اور پورے عالم اور انسانیت کے سارے وسائل کو اس نسل اور عضرک اقتد ار وسیادت کے اندر لے آنا چاہتی ہے اور فنی صلاحیتوں اور علوم طبعیہ کے وسائل و ذرائع کا بہت بڑا ذخیرہ اس کو حاصل ہے۔ انسانیت کے اس حقیق اور فیصلہ کن معرکے کے و ذرائع کا بہت بڑا ذخیرہ اس کو حاصل ہے۔ انسانیت کے اس حقیق اور فیصلہ کن معرکے کے آثا مرشرق عربی اور مثالات وواقعات وہ مناسب فضا اور ماحول تیار کررہے ہیں جس میں ہے کہانی اپنے بچ کرداروں کے ساتھ مناسب فضا اور ماحول تیار کررہے ہیں جس میں ہے کہانی اپنے بچ کرداروں کے ساتھ مناسب فضا اور ماحول تیار کررہے ہیں جس میں ہے کہانی اپنے بچ کرداروں کے ساتھ مناس خیار کی جاتے گی۔''

اس عبارت کوغور سے پڑھا جائے تو مضمون کے شروع میں دیے گئے تینول سوالات کے جوابات آ جاتے ہیں( وجال کون ہے؟ کہاں ہے؟ کب برآ مدہوگا؟) لیکن ہم ان تینوں کی تشریح نہیں کرتے ۔ فی الحال ہم پہلے سوال پر چل دہے ہیں۔

خلاصۂ کلام ہے کہ اگر چہ امریکا کی د جالی خصوصیات میں شک نہیں لیکن وہ و جال نہیں، البتہ امریکا کی تہذیب جو سراسر مادیت پرتی پر قائم ہے، د جالی تبذیب ضرور ہے۔

بلکہ د جال اپنے ظہور کے بعد جو کام د نیامیں کرے گا ،امریکی استعاریہود کے ورغلانے سے

( د جال کو بچانجات دھندہ مجھ کر ) اس کی راہ ہموار کررہا ہے۔ د جال کو هیتی آسانی خدائی کے

مقالے میں فرضی زینی خدائی کے لیے جو وسائل در کار ہیں ،امریکا بلکہ پورام خرب انہیں مہیا

کرنے کے لیے دن رات سائنسی تحقیقات میں لگا ہوا ہے اور یہودی سائنس وانوں کے

ساتھ مل کرنے نئی مجم العقول چیزیں ایجاد کرے اس کی عالمی حکومت کی بنیادیں مضبوط

کرنے میں اپناساراز ورصرف کررہا ہے۔لیکن اس سب پچھ کے باوجود اسریکا د جال نہیں۔ کیونکہ د جال کسی ملک یا حکومت کا نام نہیں ،ایک متعین شخص کا نام ہے۔

آ ہے ! ذراا یک نظران احادیث پر جن سےصاف معلوم ہوتا ہے کہ الد جال الا کبر (مسیح کاذب) ایک مخصوص حلیدر کھنے والا انسان ہوگا:

المجلة ..... ''وه (الدجال ، سي كاذب ) ايك نوجوان مرد بوگا - اس كے بال چيوئے اور گھنگھريا ئے بول گے اوروہ ايك آئكھ سے نابينا (كانا) بوگا - '' (صحيح مسلم ، 7015)

تل ....رسول مقبول صلی الله علیه وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ کعبے کا طواف کررہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "وہ بھاری جرکم جسم ،سرخ رنگت ، تھنگھریا لے بال اوراکی آ کھے سے نابینا ہے۔ اس کی آ کھ لنگے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔" (صبحے بخاری 9.242)

ندگورہ بالا احادیث صراحت کے ساتھ اکسی الد جال کے خدوخال اور شخصیت پیش کرتی ہیں ،ان کے مطابق :الد جال ایک نو جوان ہوگا۔ وہ تنومنداور بھاری بحر کم ہوگا۔ اس کا رنگ سرخ ہوگا۔ اس کے بال تھنگھریا لے اور بہت چیوٹے ( کئے ہوئے ) ہوں گے۔ اس کی دونوں آ تکھوں میں عیب ہوگا۔ وہ ایک آ تکھ سے اندھا ہوگا۔ اس کی دومری آ تکھاس اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان لفظانہ کافر'' کھا سے مطرح ہوگی جیسے انگور کا لفظ ہوا دان۔ اس کی چیشانی پر دونوں آ تکھوں کے درمیان لفظانہ کافر'' کھا ہوگا ہوئے ان پر لفظ کھا ہوگا وہ کہ اور کو سود کی جنگ میں استعمال ہوئے ان پر لفظ کھا ہوا تھا ) ہرائیان والا جا ہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ سے انگین وہ'' کافر'' کا لفظ اس کی چیشانی پر کھا پڑھ کے جب کی جنگ میں استعمال ہوئے ان پر لفظ اس کی چیشانی پر کھا ہوا تھا ) ہرائیان والا جا ہے پڑھا کھا ہو یا ان پڑھ سے انگین وہ'' کافر'' کا لفظ اس کی چیشانی پر لکھا پڑھا پر ایس گے ، جبکہ کافر آ کسفورڈ کا گر بچو ہے جب بو یا ہارورڈ کا ما سمر ، وہ بیا فظ

نہیں پڑھ سکیں گے۔ اے ایمان کی برکت اور کفرونفاق کی نموست کے علاوہ اور کیا نام
دیں؟ جو جتنا زیادہ عصری تعلیم یافتہ ہوگا وہ اتنابی اس کے چنگل میں پھنے گا۔ کیونکہ عصری
تعلیم عقلیت پندی سکھاتی ہے۔ جو جتنا سیدھا سادہ وا جبی دینی تعلیم والامومن ہوگا وہ اس
ہ اتنابی محفوظ رہے گا کیونکہ دینی تعلیم عقلیت کے پارد کیھنے کی صلاحیت پیدا کرتی اور
روحانیت سکھاتی ہے۔ اب پیلفظ تج بدی انداز میں لکھا ہوگا یا قابل ادراک انداز میں؟ اس
کوخدابی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس تجسس میں پڑنے کے بجائے اس کی فکر کرنی چا ہے کہ ہم
اس کے فقنے سے محفوظ رہیں اور وہ ہمارا ایمان گدلانہ سکے۔ اس کا طریقہ ہمارے سے
خیرخواہ ،حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اس سلسلے کے آخری مضمون میں اس کی
تفصیل آرہی ہے۔

بات دورہوتی چلی گئے۔ بحث پیہورہی تھی کہ د جال کسی ملک یا تہذیب کا نام نیس۔
یقیٰی طور پر ایک انسان کا نام ہے جو بچھا ضافی صلاحیتوں اور حیوانی جبتوں کا مالک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان یت کی آز مائش کے لیے عام انسانوں کی سجھ میں نہ آنے والی بچھ تو تیں
عطا کی ہوں گی جن کی بنا پروہ اس کے دھو کے میں آ جا کیں گے۔ان کو آیات وا حادیث کے
فراید یع یقین ولا یا گیا ہوگا کہ بیر جھونا خداہے۔سرایا شر ہے۔اس کے شعبہ دو کچھ کرایمان
خراب نہ کرولیکن وہ ایمان کی کمزوری ،اہلی علم سے دوری اور مغرب کی مادہ پرست اور شہوت
پرست تہذیب سے متاثر ہونے کی بنا پر اس دھوکا باز کی جھوٹی دلیوں سے تحریس آ جا تیں
گے۔

''جب سے اللہ نے ذریعتِ آ دم کو پیدا کیا و نیا میں کوئی فتندہ جال کے فتند سے بڑا تمیں عوالوراللہ نے جس نبی کو تھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو د جال ہے ڈرایا ہے اور میں آخری نبی عول اور تم بہترین آمت (اس لیے ) و دلامحالہ تمہارے بی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی (زندگی) میں لکلاتو ہر سلمان کی طرف ہے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں ،اوراگر میرے بعد نکا تو ہرمسلمان اپنا وفاع خود کرے گا۔ اور الله ہرمسلمان کا محافظ ونگہبان ہوگا۔وہ شام وعراق کے درمیان ایک راستہ برنمودار ہوگا، پس وہ دائیں یا نیں (ہر طرف) فساد پھیلائے گا، اے اللہ کے بندو! تم اس وقت ٹابت قدم رہنا۔ میں تہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں ، جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیں ۔وہ سب سے پہلے تو بید وعویٰ کرے گا کہ میں ہی ہوں، حالا تکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، پھر ب دعویٰ کرے گا کہ میں تنہارارب ہوں ، ( گراہے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں الیمی تین چیزیں نظرآ جائیں گی جن ہے اس کے دعوے کی تکذیب کی جاسکتی ہے۔ (1)ایک تو پیا کہ وہ آ تکھوں سے نظر آ رہا ہوگا ) حالا تکہتم اپنے رب کومرنے سے پہلے نہیں و کمچہ سکتے ( تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رہنیں )اور (2) دوسری ہے کہ )وہ کا ناہوگا ،حالا نکہ تمہارارے کا نائبیں ،(3) تیسری ہیکہ )اس کی دونوں آتکھوں کے درمیان' کافر' ککھا ہوگا جو ہرمومن پڑھ لے گا،خواہ و دلکھنا جانتا ہویانہ جانتا ہو۔''

یہ تو سیدھی سادی بات ہوئی کے د جال جناتی قوتوں کا حال ایک نیم انسانی نیم جناتی قسم کی آز مائش مخلوق ہے۔

''پی مسلمان شام کے''جبل دغان'' کی طرف بھاگ جا تھیں گے۔اور دجال وہاں آگران کا محاصرہ کرلےگا۔ بیرمحاصرہ بہت تخت ہوگا اور ان کو بخت مشقت میں ڈال وےگا۔ پھر فجر کے وقت تعینی ابن مریم ناز ل ہوں گے۔وہ مسلمانوں سے کہیں گے۔''اس خبیث گذاب کی طرف نگلنے ہے تمہارے لیے کیا چیز مانع ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ پیشخص جن ہے لہٰذااس کا مقابلہ مشکل ہے۔''

شارصین حدیث کا فر مانا ہے کہ د جال کی شعیدہ بازی ادر سسریزم وغیرہ کو دیکھ کر

شاید بعض مسلمانوں کواس کے جن ہونے کا گمان ہو یاممکن ہے مسلمان ہیہ بات بطور تشبیہ کے کہیں کہاس کی حرکتیں اور ایذ ارسانیاں جنات کی طرح ہیں۔

اگر بالفرض دورِ حاضر میں یبودی سائنس دانوں کی ہوشر باایجادات اور محیرالعقول تج بول کے تناظر میں د جالی شخصیت کود کھنا جا ہیں تو د جال کی تصویر کچھ یوں بنتی و کھائی دیتی ب: ایک ایها آ دی جومخلف شعبول میں محیرالعقول مهارت کا حامل ہو۔ جوسیر مین متم کا آ دی ے۔ جو بیک وقت انجینئر ، ڈاکٹر ، سائنس دان ،سیاست دان ، شاعر ،مقرر سب کچھ ہے۔ جس کے لیے ناممکن کوئی چیز نہیں۔ ہر چیز کودہ اپنی دسترس میں لے سکتا ہے۔ اگر جدیدیت ہے متاثر کوئی شخص یو چھے: آخر ہیا کیے ممکن ہوگا؟ تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ آج کل یہ پوری طرح ممکن ہوچکا ہے کہ ایک انسانی و ماغ کی پوری میموری، کمپیوٹر میں فیڈ کردی جائے۔ آ کسفورڈ کی پروفیسرگرین فیلڈ نے آج ہے دس سال پہلے سائنس دانوں کے ایک اجتاع ے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا:"اب ہم اس قابل ہیں کہ ایک انسان کی بوری یا دواشت (ميموري) كوكمپيوئر پرؤاؤن اوۋ كرليل جوتقريباً 100 ثريلين خليوں (Cells) پرمشتل بهوتی باورجن میں 100 بلین ظیے گفتگو کرنے کے لیے استعال ہوتے ہیں۔" (وی رج ؤ ڈملے ، پکچر بی بی ی I ، مکم دمبر 1999 ء ) ذراسوچیے! آج دس سال بعدوہ اس منصوبے میں كمال تك الله كله الله الله الله

ایک طاقت در مکنه حقیقت جس کا انکشاف ڈاکٹرسوین نے نہیں کیا، یہ ہے کہ مل معکوس (Reverse Action) زیادہ آسان ہے۔ عمل معکوس یہ ہے کہ میموری کسی کمپیوٹر سے انسانی ذہن کو اپ اوڈ کی جائے۔ اس صلاحیت کے ساتھ کا نٹ چھانٹ، حذف کرنے اور مہارتوں کو نمایاں کرنے کی قوت بھی آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پی ایک ڈی انجینئر نگ رکھنے والے آدمی یا کسی ممتاز انجینئر کی یادداشت (میموری) کے ساتھ ایک بہترین سرجن اور سائنس دان کی یادداشت بھی اے لوڈ کردی جائے تو ایک سیر مین کی تخلیق كاراسته بموار ہوجائے گا۔ ايك ايها آ دى جوسب شعبوں ميں مہارت ركھتا ہوگا۔ بہترين انجینئر ، سائنس دان ، سرجن ، سیاست دان ، عالم ، مقرر ، شاعر ، منصوبه ساز ، مینجنث کا ماهر .....نيو ورلدُ آردُ ركامثالي آ دمي ..... بني داؤ دكا عالمي بادشاه ،الد جال الا كبر ،الملعو ن الاعظم \_ مغرب کی تجربه گاہوں میں اس برون رات کام جاری ہے۔ آپ ذرانصور کریں انسان کی شخصیت اس کی یاوداشت ہی تو ہوتی ہے۔اگریہ یادداشت کسی ہے جرالی جائے تو وہ ۔۔۔ وہ نہیں رے گا جو وہ تھا۔ای طرح اگرا یک فرد کی یا د داشت دوسرے فرد کو نتقل کر دی جائے تو وہ .... وہ مخص بن جائے گا جس کی یاوداشت چرالی گئی تھی۔اس طریقے ہے میموری کوزندہ رکھ کرانسان کو جامع مانع اور دائمی بنایا جاسکتا ہے۔ د جال وقتی طور پر غیر فانی لگے گا۔ کیکن اس سب کچھے کے یاوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتناحقیر ، بست اور ذلیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کواوراس زمانے کے اہلِ ایمان مقربین کواس کی پچھ پروا نہ ہوگی۔ جیسا کہ یہودی سائنس دانوں کوفرضی سیر مین بنانے کے دسائل مہیا ہونے کی اللہ رہ العالمین کوکوئی بروا نہیں ۔سائنس کےمیدان میں ان کی ساری ترت مجرت کے باوجودان پرولت وخواری کی مہران کوراستہیں دے ربی ہے۔

## تين ضمنى سوالات

د جال کون ہے؟ کے ضمن میں چند ذیلی سوالات جنم لیتے ہیں۔ان کوحل کیے بغیر دوسرے سوال کی طرف جانا تبل از وقت ہوگا۔وہ ذیلی سوالات کچھے بیوں ہو تکتے ہیں: (1) د جال کس چیز کی وقوت دے گایا دوسرے لفظوں میں اس کے فقتے کی نوعیت کیا ہوگی؟

(2) د جال کے پیروکارکون لوگ ہوں گے؟

(3) اس کو کون کون می غیر معمولی قوتیں حاصل ہوں گی؟ اور کس بل بوتے پر حاصل ہوں گی؟

ذیل میں ہم ان تین عنوانات ہے متعلق ماحصر احتیاط کے ساتھ چیش کرنے ک کوشش کریں گے:

(1) د جالی ندېپ:

ہ جال ایک نے مذہب کی دعوت دے گا۔ ایک ایسے نئے اور جھوٹے مذہب کی جس میں پہلے وہ نبوت کا دعوئی کرے گا اور پھر خدائی کا۔ اس ہر بخت کا سب سے بڑا فقنہ یک ہوگا کہ اے اللہ تعالی نے جتنا کچھ نوازااس سے خیر کا کام لینے کے بجائے شر کا وہ عظیم طوفان ہر پاکرے گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے:''حضرت آوم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک د جال کے فتنے سے بڑھ کرکوئی فتیزمیں ۔''

بيىغە بېب فرىمىسىزى كاخفىيە غەبب ہوگا۔ بيان نظريات يېشىمىل ہوگا جے د جال کی پیشگی تظیم فری میسن نے ایجاد کیا اوراہ پھر آ ہت آ ہت دنیا نے قبول کرلیا۔ مثلاً: مغربی جمہوریت جوفری میسٹری کے'' برادرز اور ماسٹرز'' کو برسرافتد ارلانے کا بہترین ذر بعیہ ہے۔ جدید نظام تعلیم جوانسانیت کی خدمت کے بجائے شکم پریتی اورنفس پروری سکھا تا ہے۔مغربی نظام معیشت جوسود، جوئے،غرر وضرر اور بے حساب منافع خوری پر مشتل ہے۔ نیکس کے نظام کا کلی رواج اورز کو ۃ وصدقات کے نظام کاانبدام ، ایعنی وہ نظام جس میں حکومتیں دینے کے بجائے لینے کا مزاح بنالیتی اور اپنے ہی عوام کولوٹی کھسوٹی ہیں۔ مغر لی تہذیب جوابا حیت اورعقلیت برستی پرمشمل ہے بیعنی وحی کی رہنمائی میں جائز و نا جائز کی تعین کے بجائے عقل اور شہوت کی بنیاد پر درست و نا درست کی تعین .... وغیر ہ وغیر ہ۔ فری میسنری پر کام کرنے والے تقریباً تمام ہی محققین (بشمول عیسائی ولا مذہب صحافیوں کے ) اس بات پر شفق ہیں کہ ہیروہ اکلوتی خفیہ تنظیم ہے جو ند ہب کا نام لیے بغیر اہے انظریات ، رسومات اور اصطلاحات میں ایک مکمل ندہب کی شکل رکھتی ہے۔ فری میسنری جس نئے عالمی نظام کی نقیب ہے وہ درحقیقت ایک' عالمی ندہب'' ہے اور افسویں ہے کہ وہ روحانی نہیں شیطانی مذہب ہے۔ جو تح بیف شدہ یہودیت اور نفس و شیطان برتی کا ملغوبہ ہے۔ ایک نظر ذیل کے اقتباس پر ڈالیے جوفری میسٹری کے اصلی ہدف" عالمی حکومت' کے قیام کے فاکے سے لیا گیاہے:

''صرف ایک مذہب کی اجازت وی جائے گی اور وہ ایک عالمی سرکاری گلیسا کی

شکل میں ہوگا جو 1920ء ہے وجود میں آچکا ہے۔ شیطینیت ،ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔ [بتائے! بیسی آسانی فد بہب کے پیروکاروں کی تعلیمات ہوگئی ہیں آکوئی نجی یا جہ جا اسکول نہیں ہوگا۔ تمام سیجی گرجے پہلے ہی ہے زیر و تعلیمات ہوگئی ہیں۔ چنانچے میسے سے ایک عالمی حکومت میں قصد پاریت ہوگا۔ ایک الیم صورت حال تشکیل دینے کے لیے جن میں فرد کی آزادی کا کوئی تصورت ہو، کسی قشم کی جمہوریت ،اقتد اراعلی اورانسانی حقوق کی اجازت نہیں ہوگا۔ قومی تفاخر اورنسلی شناخت ختم کردی جا کیں گی اورعبوری دور میں ان کاذکر بھی قابلی تعزیر ہوگا۔

ہر شخص کے ذہن میں سی عقیدہ درائخ کردیا جائے گا کہ وہ (مردیاعورت) ایک عالمی حکومت کی مخلوق ہے اور اس کے اوپر ایک شاختی نمبر رگادیا جائے گا۔ بیشاختی نمبر برسلز، بلجیم کے نیٹو کمپیوٹر میں محفوظ ہوگا اور عالمی حکومت کی سی بھی ایجنسی کی فوری دسترس میں ہوگا۔ می آئی اے، ایف نی آئی، ریاستی اور مقامی پولیس ایجنسیوں، آئی آ رایس، فیما، سوشل سیکورٹی وغیرہ کی ماسٹر فائلیں وسیع کر کے ان میں لوگوں کے کوائف کا اندراج امر ایکا میں تمام شہر یوں کے ذاتی ریکارڈ کے انداز میں کیا جائے گا۔''

فری میسنری اپنی خفیہ تقریبات میں (جن کا پھیوذکر' عالمی یہودی تظییں' میں آچکا ہے) جواصطلاحات استعال کرتی ہے، مثلاً: مقدس دستور (تورات یا تالمود)، مقدس شاہی محراب، مقدس درخت (اکیشیا)، مقدس قربانی، مقدس علم (جیومیٹری)، بیکل سلیمانی کے نو معمار (ماسٹر میسنز)، فری وقار معمار اعلیٰ (گرینڈ ماسٹر) بارہ سردار، ستر دانا بزرگ، داؤد کی نسل سے عنقریب آنے والا عالمی بادشاہ (دجال اکبر) وغیرہ سیسب اصطلاحات اوران کے علاوہ نامانوس الفاظ مثلاً میکینی، جاہ بل آن، جہلون وغیرہ سیسب اس امرکی واضح علامت بیں کہ جونظیم یقتریبات منعقد کرتے وقت جس چیز کوخفیہ دکھنا جا ہتی ہوہ شیطانی ندہب ک

علمبردار ہے۔ وہ اپنے آپ کوظاہر تو فلاقی وہا بی تنظیم کی حیثیت ہے کرتی ہے کین درحقیقت وہ ایک مستقل خفیہ غذیب رکھتی ہے اور بیتو ہر ایک مجھتا ہے کہ رحمانی چیزیں خفیہ رکھنے کے لیے نہیں ہوتیں، چھیا چھیا کرتو شیطانی کام کیے جاتے ہیں۔

درج فیل سطوریل کچیسوالات ہیں جوفری میسن کارکن بنے والے ایک امیدوار سے کیے گئے اور ساتھ ہی اس کے جوابات ہیں۔ بیر مکالمہ فری میسن کی ابتدا میں 1730ء میں منعقد ہونے والی ماسٹر میسن کی حلف ہرواری کی ایک تقریب سے تعلق رکھتا ہے:

سوال:جبتم عمارت کے وسط میں پہنچی قوتم نے کیاد یکھا؟ جواب:حرفG کی مشابہت۔

> سوال: G کاحرف کس بات کی نشاند ہی کرتا ہے؟ جواب: اس مستی کاجوتم سے بڑی ہے۔

سوال: مجھ سے بڑا کون ہے؟ میں ایک آ زاد اور متندمیسن ہوں۔ ماسٹر آ ف لاخ

مو<u>ل</u> ـ

جواب: کا نئات کا موجد اور سب ہے بردا معمار یا ''وہ'' جومقدس معبد ایسکل سلیمانی آ کے کلس کی چوٹی پر لے جایا گیا۔

یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کے فری میسن کی اصطلاح میں حرف 6 محض خدا کے لیے نہیں بلکہ ''اس'' کے لیے بحق استعال کیا جاتا ہے جو مقدس معبدیا ہیکل کے کلس کی چوٹی پر پہنچایا گیا۔ اور یکی وہ نام نباد دیوتا اور الوئٹ شخصیت ہے جس کی بدنصیب یہود عبادت کرتے ہیں۔ فری میسنز می براوری کے دیکارڈ پر نظر ڈالی جائے تو شخص یا جن ' چیرم آبیف'' ہے جو ہیکل سلیمانی کے نو بڑے معماروں (ماسٹر میسنز ) کا سر براہ ( گرینڈ ماسٹر ) مخاہ '' عالمی یہودی شخصیں'' میں اس کا تفصیلی تذکرہ آچکا ہے۔

دجال ظاہر ہوگا تب ہی اس کو عام لوگ نہیں پہپان پائیں گے جس طرح کے پہود یوں کے فریب کا شکاراوگ ان کے ایجٹ بن کر بھی ان کے شیطانی قد ہب کو بہوئیں پاتے۔ دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ دجال ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا اور شدی سے قد ہب کا دعویٰ نہیں کرے گا اور شدی سے قد ہب کا دائی ہوگا۔ وہ جد بدیت کا علمبر داراورانیا نیت کا دعو بدار بن کر مودار ہوگا اور یہودا ہے اس جھوٹے مسیحا کو بہت برداور دمنداورانیا نیت کے خیرخواہ کے روپ میں چیش کریں گے تیمی تو لوگ اس براعتا دکریں گے کیونکہ ان کو دجالی غد ہب کی اصطلاحات براعتا دکریا سکھا دیا گیا ہوگا۔ اوگ مجبورہ وکر نہیں ، متاثر ہوگراس کی طرف بردھیں گے۔ فری میسنری کے پلیٹ فارم سے گھیک بہی پھے بور ہا ہے۔ لوگ اس تنظیم کو اور اس کے ذیلی اداروں (روٹری کلب، السّنز کلب، السّنز کلب، السّنز کلب، السّنز کلب، السّنز کا خدمت کے کیے شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر آئیں وہ '' روحانی اظمینان'' ملے یا نہ ملے جس کا آئیس جھانیا کے دیا گیا تھا دا کیک نے شیطانی غدیمیں کا آئیش خوالی جاتی ہے۔

نبی سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ''جود جال کی خبرس لے وہ اس سے دورر ہے۔ الله کی قسم! آدی اپنے آپ کو مؤمن مجھ کر [ یہ لفظ انتہائی قابل غور ہے: راقم] اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔'' (سنن ابی داؤو، روایت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ

(2) دجال کے ساتھی:

'' وجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اورعورتیں ہوں گی۔'' (منداحمہ) اب یہاں اشکال ہوسکتا ہے کہ یہود یوں کی تعدادتو بہت کم ہے۔ان کے بل بوتے پروہ عالمی نظام، عالمی حکومت اور عالمی مذہب کے قیام کی کوشش کیسے کرے گا؟اس کا جواب بیہ ہے کہ یہودی دھوکا دے کراپنے ساتھ صعبو نیوں کو ملالیں گے۔صیبو نی ہراس شخص کو گئتے ہیں جو یہودی ہو یا نہ الیکن یہودی مقاصد (مثلاً عالمی دجالی ریاست کے قیام) کی سخیل میں یہود کا آلۂ کاربن جائے۔ یہود یوں کے فریب کاشکاروہ عیسائی، ہندواورمسلمان ہوں گے جو د جال کے فتنے سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے اور اس کے پھند نے میں پھنس جا کمیں گے۔امر پکااور بور بی ممالک یہود کے شکتے میں کے ہوئے ہیں۔وہ یہود یوں سے زیادہ اسرائیل کے حامی میں اور اس کی حمایت کوائے لیے باعث برکت سجھتے ہیں۔ یہود کے دعوکہ وفریب اور مکرو دجل کا کمال دیکھیے کہ عیسائی ند بہب میں جو پیش گوئیاں جناب سے صادق هفرت عیسیٰ بن مریم علیماالسلام کے حوالے ہے دار د ہوئی میں ، یبودی ان کو د جال پر منطبق کرتے میں اور پھر عیسا ئیوں کو دھوکا بیود ہے ہیں کہ ہم سے موعود کا انتظار کررہے ہیں اور مسلمان من مخالف (Anti christ) بین - جبکه حقیقت ید ب که مسلمان اور میسائی حضرت سيح عليه السلام كا اور بيبود وجال اكبر كے منتظر بيں جس كوحضرت مسيح عليه السلام مسلمان مجاہدین اورخوش نصیب نومسلم بیسائیوں کی مدد ہے قبل کریں گئے۔ یہودتو عیسائیوں کے اور ان کے مقدس پیخبر کے ڈمٹن ہیں ۔انہوں نے حضرت میسیٰ علیہ السلام کوستایا، ننگ كيااور بالآخران تحقل كامنصوبه بنايا جبكه مسلمان آج مجمى هنرت غيبلي مليه السلام كاانتهائي احرّ ام کرتے ہیں اوراس ہے پہلے بھی کرتے تھے اور آبندہ بھی ان کے ساتھ ل کران کے وشنول سے جہاد تظیم کریں گے۔ کیاد نیامیں میسائیوں جسی سادہ تو م بھی ہوگی جوائے تیغیر کے قاتلوں ہے تو دوئی اور تعلق رکھے اور جوان کے (اوراپنے ،مشتر کہ ) پیفیبرے بے یایاں محبت رکھتی ہوگی اس نے نفرت اور دُشمنی رکھے؟

بھارت کی اسرائیل ہے دوئی کسی سے فئی ٹییں۔ پچھ عرصہ قبل جب امریکی خلائی شمل' کولمبیا'' زمین کے مدار میں داخل ہوتے ہی برباد ہوگئی تو راز کھلا کہ اس میں چار امریکی ہتین اسرائیلی جبکہ ایک بھارتی خاتون خلاباز سوار تھے۔ابلیسی مشن پڑگئی یہ'' مثلث'' فضا کی تنجیر کے بعد خلائی تنجیر کا ارادہ رکھتی تھی۔ پاکستان کے ایٹی بم ایجاد کر لینے کے بعد اے زیردست لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اب خلائی جنگ میں بھارت کو اتی برتری دلائی جائے کہ پاکستان خدانخو استداس کے سامنے گھٹے ٹیک دے۔ وہ تو خدا کا کرنا کہ بھارت کی کھی یہود کے گندگی کے ڈھیریر نہ بیٹھ کی۔ ڈھیر ہی دھک سے اُڑگیا۔

رہ گئے دجالی مسلمان ، تو یہ وہ بدنھیب ہوں گے جو'' فکری ارتداد'' کا شکار ہوں گے۔ (اس گردہ کے سرخیل وہ تمام اسکالرز ، ڈاکٹرز ، پروفیسرزاور نام نہا ددانش ور ہوں گے جود ین کا حلیہ بگاڑنے میں پیش پیش چئے ہوں جود ین کا حلیہ بگاڑنے میں پیش پیش چئے ہوں گے۔ جوجرام خوری وحرام کاری سے تو بنہیں کریں گے۔ جنہیں میش پرستی اور لذت کوشی راہ خدامیں اُشخے سے روک لے گی اور جود جال کی شعبدہ بازیوں سے بچانے والے اہل حق کی رسوائی پکارکو'' بسما تدہ من تیت'' کہد کر شکرادی کے اور پھر د جال کے ساتھ د نیاو آخرت کی رسوائی سمیٹس گے۔

### د جال اکبر کےظہور ہے قبل فریب کی دومکنہ صور تیں

اگر بیسوال کیا جائے کہ بیلوگ عقل وہم اور دین وایمان رکھتے ہوئے کیوکر وجال
کی چیروکاری پرراضی ہوجا نیں گے؟ تواس کا جواب بیہ ہے کہ بیلوگ دنیا کواس نظر ہے دکیے
رہے ہوں گے جس نظر ہے مغربی میڈیا ان کو دکھا تا ہے۔ مغربی میڈیا د جال کوان کا سب
سے بڑا خیرخواہ ثابت کرے گا۔ بدا تمالیوں کی نحوست کے باعث مسلمانوں کی ایمانی
بھیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ بیعصر حاضر کوان احادیث کی روشنی میں نہیں جائے پارہے ہوں
گے جن میں وجال ، وجالیت اور فتن و جال (مال ودولت، حسن، طاقت، تیکنالوجی) کی
هیقت ہے مسلمانوں کو وضاحت کے ساتھ ، تا کید کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ آگاہ کیا
گیا ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے ہم جانتے ہیں بید جال ہی

ب طرجم اس کے یاس موجود مولیات سے استفادہ کردے ہیں ؛ ہم اس کے مذہب پر نہیں۔حدیث میں ہے کہان کا حشر بھی د جالیوں کے ساتھ ہوگا۔ فتنہ د جال ا کبراورظہور دجال اكبرروئ ارض يربريا ہونے والے اس سب سے بوے معركے كے نام ہيں جہاں فریب ہی فریب اور دھوکا ہی دھوکا ہے۔ فتنۂ د جال اکبر در حقیقت فریب کا فتنہ ہوگا۔ ہے فریب دراصل فریب نظر ہوگا۔مثلاً متعقبل میں گلوبل ویلیج کاپر بذیرنٹ دجال ا کبرسرایا فتنہ ہوگا لیکن عام لوگوں کونجات دہندہ انظرآئے گا۔ بیہ بات درست نبیس کہ جب د جال اکبرظاہر ہوگا تو مسلمان اے د کیجتے ہی بیجان لیں گے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو یبودونصاری اور کفار کی اربوں کی تعداداس کی گرویدہ ہوگراس کے پیچھیے چیھیے جلنے اوراس کی ایک آ دازیر جان دینے کو تیار ہوجائے گی۔ان حالات میں مسلمانوں کی بھی کثیر آیادی جو برائے نام مسلمان ہوگی اور درانسل و ہان اوگول پرششتل ہوگی جواس سے ظہور ہے تیل ہی "فسطاط نفاق" (نفاق کے خیمے) میں داخل ہو چکی ہوگی،اس کے چیجے لیک کہد کرچل یڑے گی بلکداس کے جنڈے تلے لڑنے اور جان دینے کوآ مادہ ہوجائے گی۔الی صورت میں جواس کی اس ظاہری خوش تما صورت وسیرت کے باوجود میہ جان لیس سے کہ اس متاثر کن صورت وسیرت کے پیچھے جھیا شخص میسلی ابن مریم نہیں بلکٹ ' د جال اکبز' ہے،وہی اصلاً اہل ایمان ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار عالم کہتے ہیں کہ غین ممکن ہے کہ اہلیس وجال اکبر کے ظہور کے لیے ایک عظیم کر کا بھی سہارا لے۔اس مکر وفریب کی دو مکنہ صور تیں ہو عتی ہیں: بها چیل صورت:

روئے ارض پر'' د جال اکبر'' کو ظاہر کرنے سے قبل کسی ایجھے فیص کو جوروئ ارض پر مظلوموں کی دادری کے لیے اُٹھا ہو، پروپائیٹرے کے ذریعے د جال اکبر قرار دیا جائے اور اے روئے ارض پرخوب برنام (Demonise) کرنے کے بعد اس کے قلع قمع کے لیے اسلی وجال اکبرکو "عینی این مریم اسیح" بنا کر ظاہر کیا جائے جوروئے ارض پر متاثر کن صورت وسیرت لے کرآئے اور خودکو "مسیح" کی طرح پیش کرے۔ دوسری صورت:

اس کی دوسری صورت میہ ہو یکتی ہے کہ کسی خص کو ہے انتہاظلم کرنے پر اُبھارا جائے اوراس سے روئے ارض پر واقعی ظالم کی طرح بر تاؤ کرایا جائے اور نوبت ایسی آ جائے کہ لوگ اس سے ظلم سے پناہ کے طلب گار ہوں اور انہیں کہیں پناہ نہ ملے اور نحیک اس وقت وہ اصلی '' د جال اکبر'' کو اس ظلم کے خاتمے کے لیے''مسیح'' بنا کر ظاہر کیا جائے اور لوگ اسے تیا ''مسیح'' اور نجات و ہندہ سیجھے لگیں۔

فتنة د جال ہے بیخے کے دوذ رائع:

" فتنه وجال اکبر" کوئی معمولی فتنہیں۔ نہ بی ظہور وجال کوئی معمولی ظہور ہے۔ یہ
ایک الی آ زمائش ہوگی جس کی روئے ارض پرکوئی نظیر نہیں ۔ اس کے فتنے ایسے ہمہ گیراور الببت
ناک ہوں گے اور پوری انسانیت اس طرح بے در بے وہنی، فکری، سیاس، معاثی اور عسکری
حملوں سے بدم بنادی جائے گی جس کا انداز وکر نامشکل ہے۔ یہ ایک الی گھڑی ہوگ جب
ووسروں کی توبات ہی جدا ہے خووانسان اسپنے آپ پراعتاد کرنا چھوڑ دے گا۔ معرک وجال اکبر
دراصل معرک و تقلیم (War of Megakleath) ہے۔ اس تناظر میں " دجال اکبر" کے اس
شدید فتنے سے بینے اوراسے ناکام بنانے کے دوہی داستے باتی رہتے ہیں:

(1) ایسے مقامات اور مواقع ہے بچنا جہاں ہلاکت ''قتلِ عظیم'' کی شکل لے سکتی ہے۔ ہے۔ مثلاً: رہائش کے امتبار ہے از حد مرتکز رہائش علاقوں High Concentration) Residences) ہے دور رہنا۔ان دنوں میں اہل ایمان کو ہڑے شہروں ہے اچتنا ب کرنا اور دیباتوں بہاڑوں کی طرف نکانا مفید ہوگا۔ شہروں میں ویسے بھی فتنے کے زیادہ اور نیکیوں کا ماحول کم بی ہوتا ہے۔اور د جالیت نیکیوں ہے دور گناہوں کی دلدل میں جنم لیتی ہے۔
(2) جہاد کے لیے دل سے تیار ہو جانا اور یہ طے کر لینا کہ قبل اس کے کہ کوئی ہماری جان لے ہم اپنی جان فدا کر کے ابدی حیات پالیں۔ دوسر کے لفظوں میں ناگز بر تیل عظیم کو ہے اس کے بجائے '' پہندیدہ شہادت'' کی صورت میں تبدیل کردینا۔ یہ ایمان دالوں کی فتح عظیم اور د جال دابلیسی تو تو ل کی داشچ ناکا می ہوگا۔

## بيداري كاوقت

### (3) د جال کی طاقت:

د جال کی معاون قوتوں اوراس کے پاس موجود شیطائی طاقتوں ہے آگا ہی جمیں ورج ذیل احادیث سے ملتی ہے:

صديث شريف من آتاب:

اوڑ ہے ہوں گے۔ '' د خال کے ساتھ اصفہان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے جواریانی چا دریں اوڑ ہے ہوں گے۔ '' (صبح اسلم: 7034 ، روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ)

اوڑ ہے ہوئے ہوں گے۔ '' (صبح اللہ علیہ وسلم نے د جال کے متعلق کہا: '' اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے۔ (جو) آگ ( نظر آئے گی وہ) شخت اپانی ہوگا اور (جو) پانی ( نظر آئے گی وہ) شخت اپنی ہوگا اور (جو) پانی ( نظر آئے گی وہ) آگ ( ہوگی )۔'' (صبح ابتحاری: روایت حذیفے رضی اللہ عنہ )۔''

جڑے ۔۔''اس (وجال) کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پائی گا دریا ہوگا (مطلب سے کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں بول گے )۔ نبی سلی القد طبیہ وسلم نے کہا ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے کیکن اللہ اے اس کی اجازت دے گا ( تا کہ لوگوں کو آز مایا جا سے کہ وہ اللہ پریفین رکھتے ہیں یا د جال پر )۔'' (صحیح ابخاری: جلد 9 صفحہ 244 ،روایت المغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ )

ہیں۔۔۔'' اور پھر د جال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا۔ جو اس کی آگ میں بڑے گا اس کو بقینا اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بو جھ کم کر دیا جائے گا۔ 'بکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بو جھ برقر اررہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔'' (سنن ابوداؤد:4232)

الله عليه وسلم! و الله على الله على الله عليه وسلم! وه ال زمين ركمتنى تيزى على الله عليه وسلم! وه ال زمين ركمتنى تيزى على الله عليه وسلم في قرمايا! "جس طرح جوابا دلول كوائر المسلم والله عليه والسابق معان رضى الله عنه )
( معيم المسلم: 7015 مردايت نواس ابن سمعان رضى الله عنه )

الله تعالى اس كے ساتھ شياطين كو بھيج گا جولوگوں كے ساتھ باتيں كريں گے۔''(منداحمہ: جلد 368-367 ماقتياس: 51-51)

آئی ۔ ''وہ ایک بدو سے کہے گا۔ اگر میں تمہارے باپ اور ماں کوتمہارے لیے دو ہارہ زندہ کروں تو تم کیا کہو گے؟ کیا تم شہادت وو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ بدو کہے گا: ہاں! چٹا نچے دوشیا طین اس بدو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جا کیں گے اور کہیں گے: ہمارے جنے اس کا حکم مانو، میر تمہارا خدا ہے۔'' (این ماجہ: کتاب الفتن 14077ء اقتباس: 20-58)

''الدجال آئے گالیکن اس کے لیے مدینہ میں داخل ہوناممنوع ہوگا۔ وومدینہ کے مضافات میں پنجر من آدی یا بہترین

لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کیے گا: میں تصدیق کرتا ہوں کہتم وہی وجال ہوجس کا حلیہ ہمیں اللہ کے بی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ الد جال لوگوں سے کیے گا: اگر میں اسے قبل کردوں اور پھر زندہ کردوں تو کیا تہ ہمیں میرے دعویٰ میں کوئی شہر ہے گا۔ وہ کہیں گے جنیں! پھر الد جال اسے قبل کردے گا اور پھر اسے دو بارہ زندہ کردے گا۔ وہ آ دی کہیں گے جنیں! پھر الد جال اسے قبل کردے گا اور پھر اسے دو بارہ زندہ کردے گا۔ وہ آ دی کے گا: اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔ الد جال کیے گا: میں اسے قبل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسانہیں ہو سکتا۔'' (صبح کے البخاری 106 ۔ می روایت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ)

ان احادیث کی روشی میں و جال کی تو توں کو ایک ایک کرے و سکھتے ہیں:

- (1) ....اس كا قبطة تمام زئد كى بخش وسائل مثلاً يانى ، آگ اورغذا ير بوگا ـ
  - (2) اس کے پاس بے تھا شادولت اور زمین کے فزانے ہوں گے۔
- (3).....اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی۔ مثلاً ہارش،فصلیس،قحط اور ختک سالی وغیرہ۔
- (4) ....وہ زمین پراس طرح چلے گا جیسے ہوا یا دلوں کواُڑا لے جاتی ہے۔اس کے گدھے(سواری) کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔
  - (5).....وہ ایک نفتی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا۔
- (6)....اس کی اعانت و مدد شیاطین کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اورلوگوں ہے گفتگو کریں گے۔
  - (7) .... وه زندگی اورموت په ( ظاهری طور پر ) قدرت رکھے گا۔
- (8) زندگی اور موت پراس کا اختیار محدود ہوگا کیونکہ وہ اس مومن کو دو ہارہ نبیل

-15<u>-25</u> 16

اب آیے! اس موضوع کی سب ہے اہم بحث شروع کرتے ہیں لیعن حدیث شریف ہیں بیان کردہ دجال کی تو تول کو عصر حاضر کے تناظر ہیں تطبیق کی اپنی کی کوشش۔ آئ شریف ہیں بیان کردہ اکثر خفائق پرایمان بالغیب کے علاوہ چارہ نہ تفار گر جوں جوں جوں ہم دجال کے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں بیر خفائق عالم غیب ہے آئر کرعالم شہود کا حصہ بنتی جارہ کی ہیں۔ دجال مادی قو توں پر دسترس رکھتا ہوگا اور سائنس مادہ میں پوشیدہ قو توں کو جانے اور کام میں لانے کا دوسرانام ہے لہذا یہودی سرمایہ داروں کے چسے اور یہودی سرمائنس دانوں کی محنت ہے سائنسی ایجادات جسے جسے آگے بڑھرتی ہیں، دجال کی قو توں کو ایک ایک کر کے عصر حاضر کے تاظر میں دیکھتے ہیں:

کے تناظر میں دیکھتے ہیں:

یہ تو بہت ہے لوگ جانے ہیں کہ و نیا کی معیشت کو دوادارے" ورلڈ وینک" اور "آ ئی ایم ایف" (انٹر بیشل مانٹری فنڈ) چلارہے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کو عالمی معیشت کی نبض کہا جاتا ہے اور و نیا کی معیشت کا انتصاراان دونوں اداروں پر مانا جاتا ہے۔ یہ بھی سب جانے ہیں کہ یہ ادارے کس طرح مقروض ملکوں پر د ہا وُڈال کر وسائل پر تصرف اور مقاصد پر اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں۔ ۔۔۔ یہ بھی سب جانے ہیں کہ یہ اداری قائم کرتے ہیں۔۔۔۔ یکن یہ بہت کم لوگ جانے ہیں کہ و نیا کے چلانے والے ان اداروں کو کون چلاتا ہے؟ ان کو" انٹر بیشل بینکرز" کا گروپ چلاتا ہے ادرائ گردپ کو ذری میسنری کے" بگ برا درز" چلاتے ہیں جو د جال کے عالمی اقتد ار کی راہ بموار کرنے کے لیے مرگرم ہیں۔ پھی عرب کی راہ بموار کرنے کے لیے مرگرم ہیں۔ پھی عرب ہو کی راہ بموار کرنے کے لیے مرگرم ہیں۔ پھی عرب ہو د جوال کے عالمی اقتد ار پہلے ایک کہا جو گئی جو ڈے نے کہ سے د کھتے رہے دور بیا امریکا ملئی بیشل کمپنیوں کی انسانیت موز کارروا ٹیوں کو تر یہ سے د کھتے رہے دور

آخرکاراس بات پر مجبور ہوئے کہ نوکری چھوڑ جھاڑ کر امریکا واپس جا کیں اوراپنے ہم وطنوں کو''نا دیدہ قو توں'' کی کارستانیوں ہے آگاہ کریں۔انہوں نے کرٹی نوٹ کے متعلق الکھ ہتہ ہتہ یہ بھی ختم ہوجائے گا۔اس کی جگہ کریڈٹ کارڈ نے لے لی ہے۔ پھر کریڈٹ کارڈ بھی ختم ہوجائے گا اوگ کمپیوٹر کے ذریعے اعداو شار برابر سرابر کریں گے اور بس اباتھ میں پچھ بھی نہ ہوگا۔ بندہ ایک عرصے تک اس جا دوئی طلعم کے بارے میں سوچتا رہا کہ اگر نبروں کا کھیل ہی اشیاء و خدمات کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا تو پھر بیدنیا آسان ہوگی یا مشکل ؟ نیز اس سے بیبود کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کرئی کے پیچھے سونے آسان ہوگی یا مشکل ؟ نیز اس سے بیبود کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کرئی کے پیچھے سونے آگر اور مطالعہ جاری تھا کہ '' ماسٹرز'' کا بنایا ہوایہ ضحوبہ ہاتھ لگا۔ آپ بھی سوچے اور نور بچھے اور نور بچھے کے خطر ناک نتائج یا مسلم ڈشن طاقوں کی پالیسی کے علائے کرام جب فیرشرفی معاطلت کے خطر ناک نتائج یا مسلم ڈشن طاقوں کی پالیسی کے مالے کرام جب فیرشرفی معاطلت کے خطر ناک نتائج یا مسلم ڈشن طاقوں کی پالیسی کے قال کر اس اوراس کونہ بانا جائے تو آئے وائی دنیا کا منظر نامہ کیا ہوگا:

"سینٹرل بینک، بینک آف انٹریشنل سیطلات اور ورلڈ بینک" کام کرنے کے مجاز نبیں ہوں گے۔ پرائیویٹ بینک فیرقانونی ہوں گے۔ بینک آف انٹریشنل سیطلات (BIS) منظر میں عالب ہیں۔ پرائیویٹ بینک، "بڑے دیں بینکوں" کی تیاری میں تحلیل ہور ہے ہیں۔ یہ بڑے بینک و نیا مجر میں بینکاری پر BIS اور آئی ایم الیف کی رہنمائی میں کنٹرول کریں گے۔ اجرتوں کے تناز عات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نہ تی افتراف کی اجازت دی جائے گی۔ جو بھی قانون توڑے گا اے سزائے موت دے دی جائے گی۔

طبقداشرافیہ کے علاوہ کسی کے ہاتھوں میں نفذی یا سکے نہیں دیے جاتیں گے۔ تمام لین وین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا (اور آخر کار اے مائیکرو چپ پائٹیشن کے ذریعے کیا جائے گا)'' قانون توڑنے والوں'' کے کریڈٹ کارڈ معطل کرویے جا کیں گے۔ جب ایسے لوگ خریداری کے لیے جا کیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ ان کا کارڈ بلیک کسٹ کردیا گیا ہے۔ وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کرسکیں گے۔ پرانے سکوں سے تجارت کو غیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگی۔ ایسے قانون شکن عناصر جوخود کو خصوص مدت کے دوران پولیس کے حوالے کرنے میں ناکام رہیں ان کی جگہ سزائے قید بھگتے کے لیے ان کے کسی گھر والے کو پکڑ لیا جائے گا۔''

ان دونوں پیرگرافوں کے آخر میں 'قبل کی سزا'' کا تذکرہ پوری تاکیداوراہتمام سے ۔ تو میرے بھائیوا جب یہود کے چنگل میں پھنس کر بھی آخر کا آقل ہونا یا غلام بن کرر ہنا ہے۔ تو میرے بھائیوا جب یہود کے چنگل میں پھنس کر بھی آخر کا آقل ہونا یا غلام بن کرر ہنا ہے۔ تو مرنے سے پہلے مرنے کا اختیار خود کیوں نہ استعمال کرلیں ؟؟؟اس اختیار کے استعمال کی ایک می صورت ہے بعنی پورے عزم اور حوصلہ کے ساتھ شریعت پر استعقامت ، غیر شری کی ایک می صورت ہے بعنی پورے عزم اور خوصلہ کے ساتھ شریعت پر استعقامت ، غیر شری ادر خرام چیز وں سے '' تلی اجتماب' اور زبان وقلم ، جان و مال کا انفاق فی سبیل اللہ۔ پانی اور غذا:

نیشنل کمپنیوں پر کررہے ہیں۔ جانورمصنونی نسل کشی کے ذریعے پیدا کیے جارے ہیں۔ فصلیں مصنوفی بیجوں اور کھا دوں ہے آگائی جارہی ہیں۔ جہاں امریکی بیج لگ جائے وہاں کوئی دوسرا بیج چل ہی نہیں سکتا۔ آپ کو ہر مرتبہ کمپنی ہے نیج خرید نا پڑے گا ور نہ آپ کی ز مین میں دھول اُڑے گی۔ یانی کا تو کہنا ہی کیا، دریاؤں اور چشموں کا معدنیات اور جڑی بوٹیوں کی تا ٹیروالا صاف قدرتی یانی تو پتیای وہ ہے جس کے پاس منرل واٹر خریدنے کی سکتے نہیں ۔شہروں میں تو فیشن ہو گیا ہے کہ لوگ کہیں ملنے بھی جا کمیں تو منرل واثر کی ہوتل باتھ میں اُٹھاتے پھرتے ہیں۔ان کے خیال میں یہ ''اعلیشن' کی علامت ے جبکہ بدوجالی قوتوں کی سیاست اور طافت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اس کا اندازہ دنیا کواس وقت ہوگا جب انسان کے گئے سے پیٹ میں اُنز نے والی ہر چیز مصنوی ہوجائے گی اور ملی ' بیشنل کمپنیوں کے ہاتھے میں ہوگی جر بھاری رشوت ، دیا وَاور شیطانی ہٹھکنڈوں کے ذریعے مقامی صنعتوں کو تیاہ کرنے کے لیے قدرتی ولین خوراک کی فروخت پریا ہندی لگواویں گی اور پھر د جال اس کو یانی کا ایک قظرہ یا کی پکائی روثی کا ایک تکڑا بھی نہیں دے گا جواس کے شیطانی مطالبات نبیس مائے گا۔ یانی اور غذا کومصنوی بنانے کی دجالی مہم اس لیے جاری ہے كرمصنوى چز صانع كے ہاتھ ميں ہوتى ہود جس كوجا ہے بيچے نہ بيچے ،وے ندوے ،جبك قدرتی چیز قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو کہ پھول اور کا نٹوں کا کیساں خیال رکھتی ہے۔ شہرتوشہر میں اب و دیہاتوں میں بھی میرحال ہے کہ واٹرسلائی کی اسکیمیں اور نینک، بائب، ین چکیاں وغیر ہاین جی اوز لگا کروے رہی ہیں جوآ گے چل کراس پراجارہ داری قائم کریں گی۔ اور اس طرح شہروں میں تو پانی اور خوراک کے ذخیرے تو ہول گے ہی" عالمی انتظامین کے ماتھ میں ، دیبات میں بھی قدرتی یانی کس عام آ دی کے بس میں شہوگا۔ مستقتبل میں بانی کے مسئلہ ریر دنیا مجر میں ہونے والی جنگوں کے متعلق تو آپ ریو ہے اور

سنتے ہی رہتے ہیں، بیدراصل آ کے چل کر دجالی تو توں کی طرف سے پیدا کیے جانے والے مصنوعی بحران کی مشق ہے۔

مزے کی بات یہ کہ قدرتی یانی کومفز صحت جبکہ منرل واٹر کو صحت کے لیے مفید بتایا جاتا ہے۔ حالا نکہ صورت حال ہے ہے کہ منرل واٹر کے ذریعے اربوں ڈالر کمانے کے ساتھ ساتھ جاری نسل کو''زنخا'' بنایا جارہا ہے۔[اس لفظ کا مطلب کسی پنجابی بھائی ہے یوجید لیں ] ہمارے ایک محترم دوست نے جب دیکھا کہ لوگ غیرمعیاری یانی ﷺ رہے ہیں تو انہوں نے منرل واٹر بنانے کی کمپنی قائم کی۔ان کااراد ہ تھامعیاری کام کریں گے، چاہے کم نفع ملے۔ جب وہ پلانٹ نگا پیکے اور تمام تجربات مکمل کرنے کے بعد حکومتی نمایندہ اس کی منظوری دینے آیا تو ان کے کام اورنگن کی تعریف کیے بغیر ندرہ سکالیکن .... اس کا سوال تھا کہ آ پ اس میں" وہ'' قطرے ملاتے میں یانہیں؟ ان کوتیجب ہوا کہ کون سے قطرے یا ٹی میں ملائے جاسکتے ہیں؟ کہانی کچھ یوں سامنےآئی کہانسان کے ولیدی ماوے میں ووطرح كي جراثيم بوت ين -ايك كو" اليكس كروموسومز" اوردوس كو" واني كروموسومز" كانام ديا گیا ہے۔ پہلا زیادہ ہوتو اللہ کے حکم ہے ند کراور دوسرا زیادہ ہوتو نومولودمؤنث پیدا ہوتا ہے۔ دوسری قتم کے قطرے ملائے بغیریانی کی فروخت کالانسنس نہیں دیا جاتا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے ڈاکٹر زاور ماہرین اس بات کی تصدیق کریں گے یا ناوا قفیت اور دیاؤ ان کے آڑے آئے گالیکن ہندہ اس کا کیا کرے کہ میں نے ان دوست کا پلانٹ خود دیکھا اوران کی ہے بھی کی داستان ان کے دفتر میں بیٹے کرخود ٹی۔اس کو کیسے جیٹلا دوں؟ کیا محض مجھے بیکہانی سنانے کے لیے انہوں نے اپنادگالگایا پانٹ تھپ کردیا ہوگا؟

اس طرح کی کہانیاں دنیا کے کئی حصول میں جنم لے رہی ہیں۔ دنیا بھر کے انسان پنے کے پانی کے بحران کے ناخوشگوار پہلوؤں سے مجھوتہ کررہے ہیں۔ ورلڈ بینک کی پشت پناہی میں بین الاقوای سطح پرغذا اور پانی فراہم کرنے والی مضی مجر کمپنیوں نے انسانی ہدردی

کے نام پر پانی کواشیائے صرف میں شامل کر کے منافع خوری شروع کردی ہے۔ یہ کپنیاں

کطے عام ورلڈ بینک اور اقوام سحدہ میں اپنا غلبہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سال مارچ وی 2005ء میں ہالینڈ کے دار الحکومت ہیک میں منعقدہ ورلڈ واڑ فورم کواسپانسر کیا تھا۔ جس میں قدرتی پانی کے بارے میں مختلف بیاریاں پھیلنے کا منفی پروپیگنڈ ااور مصنوی پانی کو خریدنے کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے نت نے طریقے سوچ گے اور اربول ڈالر کی مالیت پر مشتمل منصوبے منظور کے گئے جے مختلف یہودی کمپنیاں مل کراسپانسر کریں گ۔ قدرتی وسائل:

یعنی بارش، فسلیں، موسم اور اس کے اثرات قط، ختک سالی وغیرہ۔ آپ نے محسوں کیا ہوگا کہ کرہ ارض کے موسم میں واضح تبدیلیاں آر بی بیں اور موسم تنگین تباق ہے دوجار تورہے ہیں۔ دنیا مجریس اس حوالے سے مضامین اور سائنسی فیچرز شالع مورہ ہیں۔ مجموعی درجہ حرارت میں اضافے سے طوفان اسیلاب اور بارشوں کی شرح غیر معمولی طور پر متغیر ہوگئی ہے۔اگر چہاس کوفطری عمل قرار دیا جار ہا ہے لیکن در حقیقت میں خیر کا نئات ك ليے كى جانے والى ان شيطانى سائنسى تج بات كا نتيجه ادرموسموں كو قابو ميں ركھنے كى کوششوں کا شاخسانہ ہے جومغرب میں جگہ جگہ موجود یہودی سائنس دان حضرت داؤ د کی نسل سے عالمی بادشاہ سے عالمی غلبے کی خاطر کررہے ہیں۔ کرۂ ارض کا اپناد فاعی نظام ہے جو اے سورج کی مہلک شعاعوں اور مختلف ستاروں اور سیاروں سے آنے والی تابکارلبروں کو انسانوں تک نبیس چینے ویتا۔ ان خطرناک شعاعوں کو"الٹرا وائیلٹ ریز" کہتے ہیں۔ یہ نظام فدرتی ہے اوراہے ہمارے خالق و مالک اللدرب العالمين نے وضع كيا ہے۔ اس كے مقالبے میں 88-1886ء میں آیک امریکی ویبودی سائنسدان کلواٹیسلانے اے ی

Alternative Current پاور (بیلی ) کانظام اوراس کی ترسیل کانظام ایجاد کیا۔ فی سیکنڈ مارت اشات (ہرٹر) کی اے ی بیلی کے پاور گرڈز زیمن پر پیسل جا کیں تو کرڈارش اپنی معمول کی فریکٹنے 8-7 ہرٹر کی بجائے ایک مختلف رفتارے اچھلنے گلے گااوراس سے خارج ہونے والی ریڈیا فی لہریں آ یونی کرہ کی فضااور موسم کولازی طور پر تبدیل کردیں گی۔ آ یونی کرے کو گرم کرنے کے لیے ناروے میں قطب شال کے نزدیک تجربات کیے جارے ہیں۔ اس سے موسموں میں حسب خشا تبدیلی آ جائے گی۔ اس منصوبے کا اظہار مختلف ہیں۔ اس مصوبے کا اظہار مختلف ہیں۔ اس سے موسموں میں حسب خشا تبدیلی آ جائے گی۔ اس منصوبے کا اظہار مختلف ہیں اور بالوں میں مختلف میں وہائے گی کے اس منصوبے کا اظہار مختلف ہیں اور بالوئی فضا میں برقی ذرات کو موسم براٹر انداز کرنے کے لیے استعمال کے زمین اور بالائی فضا میں برقی ذرات کو موسم براٹر انداز کرنے کے لیے استعمال کے جاسکیں۔

APTI) کے دوران'' ایسٹ انڈ'' آرکو پاورٹیکنالوجیز انکار پویٹیڈ (APTI) کے سائنس دانوں نے ایک ایسا آلہ پینٹ کرایا جوز مین کے آیونی کرہ یا مقناطیسی کر ہ کے کسکنس دانوں نے ایک ایسا آلہ پینٹ کرایا جوز مین کے آیونی کرہ یا مقسلری ہتھیار کو کسے دھے کو تبدیل کرسکتا ہے۔ اگست 1987ء کو رہٹر ہونے والے اس عسکری ہتھیار کو کہودی سائنس دان برنارڈ ہے ایسٹ انڈ نے ایجاد کیا تھا۔ بالآخر 2001ء کواس سٹم کے کمل طور پرزیمل لانے کا مجوزہ سال قراردیا گیا۔

ال پروجيك كامداف يهين:

(1) انسانی ذہن کاعمل درہم برہم کرنا۔

(2) كرةُ ارض كے تمام ذرائع مواصلات كو مجمد كرنا\_

(3) بڑے علاقے میں موسم تبدیل کرنا۔

(4) وائلله لائف كي نقل مكاني ك الداز مين مداخلت كرنا (وائلله لائف ك

ہر پروگرام میں ایمل مائیکرہ چینگ واشح دیکھی جاتی ہے۔ یہ جنگلی حیات کی تسخیر کے مصوبے کا ایک حصہ ہے۔)

(5) انسانی صحت کومنفی انداز میں تبدیل کرنا۔مختلف قسم کی دوائی<u>طا</u>ں،قطرے، ویکسین وغیرہ کاجبری استعمال اس کی ایک شکل ہے۔

(6) زین فضا کی بالائی سطح برغیر فطری اثرات مرتب کرنا۔

1958ء میں وہائٹ ہاؤس کے مشیر موسمیات، کیٹین ہاور ڈئی اور وسیل نے کہا تھا کے تکمہ وفاع جائزہ لے رہا ہے وہ طریقے تلاش کیے جا کیں جن کے ذریعے زمین اور آ سان میں آئے والی تبدیلیوں کو استعال کر کے موسموں پر اثر انداز ہوا جا سے۔ مثلاً کسی تنصوص صے میں فضا کوا یک الیکٹر ا نک بیم کے ذریعے آئیونا نزیاؤی آئیونا نزستمیا جا سکے۔ امریکی سائنس دانوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جوموسوں میں تبسر لی سے براہ راست آحلق رکھتا ہے۔ بیادارہ نہ صرف موسموں میں تغیر کا ذمہ دار ہے بلکہ سمرہ ارض میں زلزلوں اور طوفانوں کے اضافے کا بھی ذمہ دار ہے۔ اس پروجیکٹ کا نام «Haarp یعنی " بائی فریکوئنسی آبکیو آرورل ریسری پروجیک " ہے۔اس کے تحت 1960 مے عشرے ے یہ تج بات ہورہے ہیں کہ راکٹوں اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے بادھوں پر کیمیائی مادے (بیریم یاؤڈروفیرہ) چیز کے جائیں جس ہے مصنوی بارش کی جا سے۔ بیساری کوششیں فدرتی وسائل کو تیفے میں لینے کی ہیں تا کہ دجال جے جاہے بارش سے نوازے جے جاہے قط سالی میں مبتلا کردے۔جس ہے وہ خوش ہوائ کی زمین میں ہریالی لہرائے اورجس سے بگر جائے وہاں خاک أڑے۔البذا مسلمانوں کو قدرتی غذاؤ ں اور قدرتی خوراک کواستعال کرنااور فروغ دینا جاہے۔ یہ ہم سب کے لیے بیدار ہوتے کا وقت ہے کہ جم قدرتی خوراک (مسنون اور فطری خوراک )استعال کریں اور مسنوی اشیاء ہے خود

کو بچائمیں جوآ گے چل کر د جالی غذائمیں بننے والی ہیں۔ د والاور علارج:

پانی اورخوارک پر کھمل قابو پانے کا مرحلہ تو ابھی پھے دور ہے لیکن ووا تو کھمل طور پر بلٹی منظور میں آپھی ہے۔ انہوں نے مختلف مما لک میں ایسے تو انبین منظور کروالیے ہیں کہ دلی طریقہ علاج آگر چہ آسان اور سستا ہو لیکن ممنوع ہے۔ ان عالمی کمینیوں کے کارندے مقامی طریقہ علاج (نیز مقامی دوا ساز کمینیوں) کے خلاف ایسا پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ ونیا آہت آہت ان سے پہنو ہو کہ ان کمینیوں کے چنگل میں پیش گئی ہے۔ قدرتی جڑی اور فیا ہو اساز کمینیوں کے چنگل میں پیش گئی ہے۔ قدرتی جڑی اور فیا کمیل طور پر یہووی ملٹی پیشل دواساز کمینیوں کے نرغے میں آجائے گی اور ونیا کمیل طور پر یہووی ملٹی پیشل دواساز کمینیوں کے نرغے میں آجائے گی۔ یہ جب جا ہیں کمی ملک کے مرغوں کوسکتا تر بیا چھوڑ کر ان کے مرغے کا تماشا دیجیں گے۔ یہ دراسل اس ملک کے مرغوں کوسکتا تر بیا چھوڑ کر ان کے مرغے کا تماشا دیجیں گے۔ یہ دراسل اس عالمی حکومت کا فقت ہے جس کے مطابق:

المتمام ضروری اور غیرضروری ادویاتی مصنوعات، ڈاکٹروں، ڈینٹسٹوں اور ہیلتھ کینر ورکروں کوسینٹرل کمپیوٹرڈیٹا ہینک میں رجسز کیا جائے گااورکوئی دوائی یاعلاج اس وقت حک تجویز نہیں کیا جاسکے گا جب تک ہرشہر، قصبہ یا گاؤں کا ذمہ دار ریجنل کنٹرولراس کی تحریری اجازت نہیں دےگا۔''

د چال کی سواری:

وہ الی رفتار کے ساتھ کرے گا جو بادلوں کو آڑا لے جانے والی ہوا کی ہوتی ہے۔ ایسے جہاز ایجاد ہو چکے ہیں جو ہوا ہے کئی گنا تیز رفتاری کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ بلاشبہ یہ سواری ہوائی جہاز جیٹ یا کنکورڈ یا سپر سائک فتم کی سواری ہوگی۔ ایک خلائی شطل پینتالیس منٹ میں پوری زمین کے گرد چکر لگالیتی ہے۔ پُراسرار اُڑن طشتر اوں کا ذکر بھی سننے میں آتا رہتا ہے۔ بیسب و جال کی سواری کی مکت شکلیں ہیں جوہمیں بتارہی ہیں کہ د خال کا وقت اب دورنہیں۔اس کے گدھے کے کا نوں کے درمیان 40ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ کسی طیارے کے بروں کے درمیان تقریباً اتناہی فاصلہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں اسرائیلی ماہرین نے جیرون ( Heron) نائ ایک طیارہ ایجاد کیا ہے جو اسرائیل کے Palmahim نامی ائیر بورٹ پر کھڑ ا ہے۔ پیطیارہ سازی کی جدیدترین ٹیکنالو جی کے تحت تیار کیے گئے۔اس طیارے کی پہلی پرواز 14 رجولائی 2006 وکو کی گئی جبکہا ہے منظر عام پر ا یک سال بعد جون 2007 مرکولایا گیا۔ اس کی بلندترین پرواز 9 بزارمیٹر (30 بزارفٹ) ہے جبکہ یہ 30 گھنے تک سلسل 225 کلومیٹر فی گھنٹ کی رفتارے دوڑسکتا ہے۔اس کے دونول برول کے درمیان 16.6 میٹر کا فاصلہ ہے جو 85 فٹ مینتے ہیں۔ قار کین! حدیث شریف میں بیان کردہ مقدار'' حالیس ہاتھ''اوراس طیارے کے برول کے درمیانی فاصلہ ''85° فٹ'' کے درمیان مناسبت کو طحوظ نظر رکھیں ۔اہم ترین بات سے ہے کہ اس کی دم پر دو أبھار بالكل گدھے كے كانوں كى طرح أكبرے ہوئے ہيں۔ انہيں جس زاويے ہے بھى دیکھا جائے گدھے کے دو کانوں کی تشبیہ صاف دکھائی دیتی ہے۔ممکن ہے اسرائیل کی بیہ تکنالوجی مزیدترتی کرے۔ای طیارے کی رفتاراور صلاحیت پرواز میں مزیدا ضافہ ہواور اس کا آیندہ ماڈل حدیث شریف میں بیان کردہ نشانیوں کے عین مطابق ہوجائے۔ واللہ اعلم بالصواب\_

### جنت اور دوزخ:

یورپ یا امریکا سے باہررہنے والوں سے مغرب کے بارے میں پوچھیے وہ اسے جنت قرار دیتے ہیں۔ وہ اپنے ملکوں کو جنم کہتے ہیں۔ دجال کے پاس پھھاس طرح کی صورت ہوگی جن میں تمام سہولتیں اور آسانیاں ہوں گی اور وہ اسے جنت کے گا۔ ایسے علاقے جہاں دنیاوی عیش وآ رام نہیں ہوں گے انہیں جہنم کہا جائے گا۔ شیطا نو ل کی اعانت:

ہمارے نی حضرت محرسلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے بہتر وافضل تھے۔ کسی
انسان کی تمام ترخوبیاں ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمع تھیں اور ان خوبیوں کی
علامت 'نمبر نیوت' کی صورت میں ان کے کندھوں کے درمیان پائی جاتی تھی۔ بُر ب
انسانوں کی تمام خرابیاں و جال میں جمع ہوں گی اور اس کے چبر سے عیاں ہوں گی۔ اس
کی دونوں آ تکھوں کے درمیان' کافر' کلھا ہوگا۔ اس کی ایک آ کھاس کی ناقص شخصیت کی
علامت ہوگی۔ فرشتوں نے حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ، اس کے برتکس و جال کی
مددشیاطین کریں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آ زمائش ہوگی کہ کیا وہ الد جال پ
دوشیاطین کریں گے۔ یہ مسلمانوں سے لیے ایک عظیم آ زمائش ہوگی کہ کیا وہ الد جال پ

انسانی آبادی په اختیار:

گل گھونٹ کر مارنے کا ظلم عظیم کررہی ہیں۔ جب و شمارک، بالینڈ وغیرہ میں ڈیری مصنوعات زياده ہوتی ميں تو انہيں غريب ملكوں كوستا بيجنے يا قط زده ملكوں كوبطور امداد دينے کے بچائے سندر میں ڈبو دیا جاتا ہے۔اس شکدلی کو کیا نام دیا جائے؟ دنیا میں فی ایکڑ پیداوار سیلے سے جارگنا زیادہ ہورہی ہے، سال ہی میں تین فصلیں بھی حاصل کی جارتی ہیں، لیکن محض غیر یہودی آبادی کم کرنے کے لیے دسائل کی کی کا ڈھنڈورا پیا جارہا ہے۔ اب د جالی قو توں کے زندگی موت پر اختیار کی طرف داپس آتے ہیں۔ زندگی کا مطلب سی جسم میں روح کی موجودی ہے۔ جب بیروح نکال کی جاتی ہے جسم کام کرنا حچوڑ دیتا ہے۔ہم اس حالت کو''موت'' کہتے ہیں۔روح پیہ غالب آ نامکن نہیں کیونکہ روح کا علم صرف الله تعالیٰ کے پاس ہے۔قرآن کریم میں ارشاد ہے:'' اور بیتم ہے روح کے بارے میں بوچھتے ہیں، کہدود کے روح تو میرے رب کا تکم ہے اور تنہیں اس کے بارے میں بہت معمولی علم دیا گیا ہے۔'' (القرآن) وجال کچھ مواقع پر (سیچھ عرصہ کے لیے)اس قابل ہوگا کہ لوگوں کو ہلاک اور بھرزندہ کر سکے اور بیاس معمولی علم کی بدولت ہوگا۔ وہ اے کس طرح كرے گا؟ غالبًا كلونگ كے ذريعے۔سائنس دانوں نے انسانی جينياتی كوۋيرُ ھايا ہے۔ فی الحال اس سائنسی پیش رفت کو جینیاتی امراض کےعلاج کےطور پر پیش کیاجار ہا ہے لیکن جب اے با قاعدہ پلیٹ فارم مل گیا اورلوگوں نے اے قبول کرلیا تو پھر" ہیومن جینوم" کا قانون بالجبر نافذ كرديا جائے گا۔اس كا مطلب ايك مكمل جينياتی برتھ كنٹرول ہے۔اس كے تحت شادی کرناغیر قانونی قراردے دیا جائے گا۔اس طرح کی خاندانی زندگینیں ہوگی جس طرح آج کل ہے۔ بچوں کوان کے مال باپ سے چھوٹی عمر میں علیحدہ کردیا جائے گا۔ ریائی الماك كي طرح واردٌ زمين ان كي يرورش هو گي-اس طرح كا ايك تج به مشرقي جرمني مين كيا هميا تھا۔ بچوں کوان والدین ہے الگ کرویا جاتا تھاجنہیں ریاست وفا دارہیں مجھتی تھی۔خواتین

کوآزادگ نسوال کی تحریجوں کے ذریعے و لیل کردیا جائے گا۔ جنسی آزادی لازم ہوگی۔ خواتین کا جیسی سے نسال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے نسائز رنا سخت ترین سزا کا موجب ہوگا۔ خود اسقاط حمل سے گزرنا سخت ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے نسائز رنا سکھایا جائے گا اور دو بچوں کے بعد خواتین اس کو اپنا معمول بنالیس گی۔ ہم خورت کے بارے میں یہ معلومات عالمی حکومت کے ملاقائی کمپیوٹر میں درج ہوں گی۔ اگر کوئی عورت دو بچوں کوہنم دینے کے بعد بھی حمل سے گزرے تو اسے زبردی اسقاط حمل کے کوئی عورت دو بچوں کوہنم دینے کے بعد بھی حمل سے گزرے تو اسے ذبردی اسقاط حمل کے کلینک میں لے جایا جائے گا اوراسے آئیدہ کے لیے بانچھ کردیا جائے گا۔

جب د جالی تو تیں برتھ کنٹرول پر کمل عبور حاصل کرلیں گی تو دنیا کا افت ہے ہے ہوں گا:

'' ایک عالمی حکومت اور ون ہون مانیٹری سٹم، ستعقل غیر ختب موروثی چندا فراد

گی حکومت کے تحت ہوگا جس کے ارکان قرون وسطی کے سرداری نظام کی شکل میں اپنی
محدود تعداد میں سے خود کو ختب کریں گے۔اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی
خاندان بچول کی تعداد پر پابندی ہوگی ۔ وہاؤں ،جنگوں اور قبط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول
کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ صرف ایک ارب نفوس رہ جا کیں جو حکمران [ بیر طبقہ یہود کے
علاوہ کون ہوسکتا ہے؟ اطبقہ کے لیے کارآ مد ہوں اور ان علاقوں میں ہوں گے جن کا تی اور
وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیث سے دہیں گے۔''
وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیث سے دہیں گے۔''
وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیث سے دہیں گے۔''

اے میرے بھائیو! بیدار ہونے کا دفت ہے۔ شریعت کے احکام بجھ میں نہ بھی آئیں آئیں ماننے کی عادت ڈالو۔ مغربی پرو پیگنڈہ ہاز دل کی خلاف شرع ہاتوں کا جواب سجھ میں نہ بھی آئے بھر بھی الن پر یقین نہ کرو۔ مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے خاندانی منصوبہ بندی جیسی ایک ٹیس کئی مجمئیں چل رہی ہیں۔ ایک ایک کو کیا بیان کریں۔ جو چیز خلاف شریعت ہے، اسے چھوڑ دو ۔۔۔ ورنہ دنیا بھر میں بھیلے'' براد زاور ماسٹر ز''ا ہے ہدف " عالمی دجالی حکومت " تک پہنچ جائیں گے اور ہم نجانے س گروہ میں ہول گے اور س انجام سے دوجار ہوں گے؟؟؟

# دجال کہاں ہے؟

یبودیت کی ایک نذہبی دستاویز میں لکھا ہے: ''مسی ( ایعنی الدجال ) کی روح اس جگہ جہاں وہ قیدہ ، رویا کرتی ہے اور یہودیوں کے احوال پڑمگین رہتی ہے اور بار باران ملاکدہ یواے قید کیے ہوئے میں پوچھتی ہے کہا ہے کہ اجازت ملے گا؟''

مظامر ہائش یا موجودہ پناہ گاہ کوظا ہر نیس کرتے ۔ یا تو ابلیس نے انہیں بھی اس کاعلم واضح اور معصین نہیں دیا ہے یا اگر دیا ہے تو یہودی اکا برا سے بے صدخفیدراز کی طرح رکھنے کی کوشش متصین نہیں دیا ہے یا اگر دیا ہے تو یہودی اکا برا سے بے صدخفیدراز کی طرح رکھنے کی کوشش کرتے میں ۔ چنا نجہ ان کی خفید ترین بھٹوں میں اس تعلق ہے جو بات کہی جاتی ہے وہ نہایت معنی خیز ہونے کے ساتھ ساتھ پُر اسرار بھی ہے۔ان کی ایک نذہبی وستاویز مشنی نہایت معنی خیز ہونے کے ساتھ ساتھ پُر اسرار بھی ہے۔ان کی ایک نذہبی وستاویز مشنی ( Mishnah ) میں ایک فیصحت ہے:

''منوع ورجوں'' کی بات تین لوگوں کے مابین بھی نہ کی جائے۔ براشیت ( تکوین ) کی بات دولوگوں کے درمیان بھی نہ ہو اور''مرکب'' کی بات تو کوئی شخص تنہا بھی نہ کرے الا بیر کدو دخود''شخ'' ہواوراے اپنے علم کاعلم ہو۔'' سیر اسراریت اورراز داری کی کوششیں اپنی جگہ ۔۔۔ لیکن چی بات یہ ہے کہ یہودکو
دجال کے مقام کا سیح علم ہے نہ اس تک ان کی حقیقۂ رسائی ہے۔ آئ تک جینے روحانی
یہودی (جادوگر سفلی عامل) گزرے ہیں مثلاً: سبا تائی زیوی ،اسرائیل بن ایلی زر بعل شیم
وغیرہ ۔۔۔ نہ یہا ہے جادو، شیطانی علم اور خبیث جنات ہے رابطے کے ذریعے وجال کا ٹھکا نا
معلوم کر سکے ہیں ، نہ ان کے احبار در ہبان (علاء اور پیر) کو اس کا پچھ م ہے اور نہ ہی ان
کے سائنس دان اور خلانور داس کی کوئی خبر لا سکے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی چی کتاب اور پچی
نووت کے ذریعے جواور جتناعلم مسلمانوں کو دیا ہے ،اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ یہود کے
خواص اس حوالے ہے ایک دوسر ہے کوجس راز داری کی تلقین کرتے ہیں وہ یہودی عوام
خواص اس حوالے ہے ایک دوسر ہے کوجس راز داری کی تلقین کرتے ہیں وہ یہودی عوام

جب يهود يول كى بات يقين طور پرغلط بتوضيح بات كيا ہے؟

د جال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی تضد این آپ کی حیات مبارکہ میں ہوگئ تھی جس پرآپ نے خوشی ومسرت کا اظہار فر مایا:

''جب الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم نماز پڑھ کچاتو وہ منبر پرتشریف فرما ہوئے اور سکراتے ہوئیں نے اور سکراتے ہوئے مایا۔ ''تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بینے رہیں۔ پھر فرمایا: جانے ہوئیں نے سمیس کیوں جع کیا ہے؟''لوگوں نے کہا: ''اللہ اور اس کارسول سلی اللہ علیہ وسلم بہتر جائے ہیں۔'' آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''اللہ کی قتم! میں نے تنہیں نہ تو کسی چیز کا شوق وال نے کے لیے جمع کیا ہو اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھرکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے بلکہ میں افران نے کے لیے اکٹھا کیا ہے بلکہ میں نے تنہیں یہ بیانے عیسائی تھا۔ وہ آیا۔اس نے بیعت کیا اور اسلام میں وافل ہو گیا۔اس نے جھے ایسا واقعہ سایا جوان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو کسی جوال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔

اس نے جھے بتایا کہ واقتم اور جذام قبیلہ کے تمیں آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز
میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ پھر انہیں اوھر اُدھر دھکیلتی رہیں یہاں
تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہور ہاتھا۔ وہ ایک چھوٹی کشی
میں بیٹھ کر جزیرے میں واقل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں واقل ہوئے تو ان کو ایک
جانور ملاجس کے جسم پر بہت ہے بال شے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ انہیں اس کے آگے
جانور ملاجس کے جسم پر بہت ہے بال شے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ انہیں اس کے آگے
جامرہ وں ۔ انہوں نے بوچھا: ''یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ ''اس نے کہا: ''اے لوگو! خانقاہ میں
موجود اس آدی کی طرف جاؤ وہ تمہاری خبریں سفنے کا بڑے تجسس سے انتظار کررہا ہے۔''
جیاں کرنے والا بتا تا ہے کہ جب اس نے آدی کا ہم سے ذکر کیا تو جمیں خوف فاحق ہوا کہ یہ
جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں واضل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بحاری

ہرکم قد کا ٹھ کا ایک آ دی و یکھا جس کے گھٹوں سے گئوں تک بندھی ایک او ہے گی زنیر تھی اور اس کے ہاتھاس کی گردن کے ساتھ بندھے تھے۔ہم نے پوچھا: " تیراناس ہوتو کیا چیز ہے؟ "اس نے کہا: " میرا پیا تھہیں جلد چل جائے گا۔ بیہ بناؤ کہ تم کون ہو؟ "ہم نے کہا کہ ہم عرب ہے آئے ہیں۔ہم جہاز ہیں سوار ہوئے۔سمندر میں طوفان آگیا ہمینہ بھر کہریں ہمیں وہکیاتی رہیں۔ یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔ہم کشتی میں بھٹر کر ہمیں وہکیاتی رہیں۔ یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔ہم کشتی میں بھٹر کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملاجس کے بدن پر بہت بال تھے۔ جزیرے میں داخل ہوئے ۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملاجس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہاس ہوں۔''ہم نے اس سے بالوں کی کثرت کی وجہات ہیں ہو چھا:" یہ جہاسہ ہوں۔''ہم نے پوچھا:" یہ جہاسہ کیا چیز ہے؟ "اس نے کہا:" میں موجود اس آ دی کی طرف جاؤ ۔ وہ تہاری خبریں سفیطان نہو۔"

پوچھا: "مجھے نی اُی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کیا کیا ہے؟ "ہم نے کہا:
"دوہ مکہ سے نکل کریٹر ب (مدینہ) میں آگئے ہیں۔ "اس نے پوچھا: "کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟" ہم نے کہا: "باں ان اس نے پوچھا: "اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟"
ہم نے بتایا کہ "دوہ اردگرد کے عربوں پر غالب آچکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول
کرلی ہے۔ "اس پر اس نے کہا: "کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟" ہم نے کہا: "باں!" اس پر
اس نے کہا: "ان کے لیے ہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کرلیں۔ اب میں جہیں
اس نے کہا: "ان کے لیے ہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کرلیں۔ اب میں جہیں
اپ نے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں۔ مجھے عنقر یب خروج کی اجازت مل جائے
گے۔"
گو۔" (صحیح مسلم حدیث: 7208 ، روایت فاطمہ بنت قبیں رضی اللہ عنہا)

اس حدیث شریف سے اتنا معلوم ہوگیا کہ دجال کسی اور سیارے پیس نہیں، نہ ماورا والارش کسی طبقے میں ہے، نہ لا ہوت لا مکان میں ہے۔ وہ اسی زبین پرکسی جزیرے میں مقید ہے۔ اب قبل اس کے کہ ہم میں موال چیٹریں کہ وہ جزیرہ کہاں ہے؟ نہ کورہ بالا صدیث شریف میں نہ کورہ و جال کے تین سوالات پرغور کرتے ہیں۔ کیونکہ باہر ہے آئے والے آدمی سے خصوصیت کے ساتھ ان تین سوالات کا مطلب میں کہ کہاں میں کوئی خاص بات یوشیدہ ہے۔ ان سے و جال کا کوئی خاص تعلق ہے۔ وہ تین سوالات یہ ہیں:

### وجال کے تین سوالات

(1) بیسان میں واقع تھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یانہیں؟

(2)طريد كالجيل من يانى إلى بالبير؟

(3) زُغر کے چشمہ کے لوگ کھیتوں کوسیراب کرتے ہیں یانہیں؟

ہم ان تین سوالات برغور کرتے ہیں کہ تا کے خروج و جال اور ان کے درمیان کے تعلق کو جھھ سکیں۔ اس کے بعد حدیث شریف میں مذکور ایک خاص تکتے پر سوچیں گے ایعنی

جزیرے میں موجودای شخصیت کے کردار پر جنے 'الجساس' کانام دیا گیاہ۔ (1) بیسان کا باغ:

بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔اسے سب سے پہلے حضرت محرفاروق رضی الله عنه کے دورخلافت بیں مشہور کمانڈر صحالی حضرت شرحبیل بن حسنہ رمننی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ 1924ء میں خلافت عثان ہے سقوط کے بعد جب جزیرۃ العرب کے قصے بخرے ہوئے تو بیاردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 وتک بیاسلامی ملک أردن کا حصہ تھا۔ من 1948ء میں اسرائیل نے بیسان سمیت اردگرو کے علاقے پر تبعنہ کرلیا ادر تا حال بیا سرائیل کے قبضه میں ہے جود جالی ریاست ہے۔ پیعلاقہ قدیم زمانے میں تھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا جس کی تصدیق سحافی رسول نے کی .... کین اب یہاں پھل نہیں پیدا ہوتا ۔مشہور مؤرخ اورسیاح علامه یا قوت حموی این شهره آفاق کتاب "مجم البلدان" میں فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ بیسان گیا ہول لیکن مجھے وہاں صرف دو پرانے تھجوروں کے باغ بی نظر آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یبال کے باغ يبلے پيل دينے تھے۔ 626ھ تک جو علامة حوى كى تاريخ وفات ہے،ان درختوں نے پھل دینا بند كردیا تھا۔اللہ اكبر! بيد حال كى اس بات کی تصدیق ہے کہ'' وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آ گیں گے۔'' گویا د جال کے خروج کی تین بردی علامتوں میں ہاکی علامت پوری ہوگئی ہے۔ (2) بحيرة طبريه كاياني:

د جال کا دوسرا سوال پیتھا کہ بھیرہ طبر بیکا پائی خشک ہو چکا ہے یائیں ؟ گویا اس پائی کے خشک ہونے کا د جال کے خروج سے ضرور کو ئی تعلق ہے۔ بھیرہ طبر بیدا سرائیل کے شال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ چوڑ ائی 13 کلومیٹر ہے۔ اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کاکل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس پراس وقت اسرائیل کا قبضہ ہاور دلیپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کئی طاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خلکہ جوتا جارہا ہے۔ اسرائیلی حکومت فلیج عقبہ ہے پانی کی پائپ انٹوں کے ذریعے بہاں پانی پہنچاتی ہے۔ لیکن بھیرہ طبریہ کا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کڑوا ہے۔ اس لیے اے بیٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے پانٹ نصب کرنے پڑے ہیں جس ہے۔ اس لیے اے بیٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے پڑے پانٹ نصب کرنے پڑے ہیں جس ہے بڑے بیٹ نے برا خراجات آتے ہیں۔ بھیرہ طبریہ کے ختک ساحلوں کی تصویریں کئی سال پہلے ان کا لموں کے ساتھ شائع ہو چکی ہیں۔ اس کا ختک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وجال کی ذبائی اس کے خروج کی زبانی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ وجال کی ذبائی اس کے خروج کی زبانی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔

وجال کا تیسرا سوال ..... جودر هیقت اس کوخرون کی اجازت ملنے کا وقت قریب
آنے کی تیسری طامت ہے ۔ زُغر کے چشے کے بارے میں تھا۔ زُغر دراصل هنرت لوط علیہ السام کی صاحبزا دی کانام ہے۔ آپ کی دوصاحبزا دیاں تھیں۔ '' رب' اور' زُغر''۔ بڑی صاحبزا دی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفایا گیا وہاں قریب ہی ایک چشمہ تھا جس کا نام' مین رینہ' پڑ گیا۔ عربی میں چشے کو "عیسن" کہتے ہیں۔ چھوٹی صاحبزا دی کے انتقال پر انہیں بھی رینہ گیا۔ عربی میں چشے کو "عیسن" کہتے ہیں۔ چھوٹی صاحبزا دی کے انتقال پر انہیں بھی ایک چشمہ کے قریب وَن کیا گیا تو اس کا نام "عیسن زُغرا" (زُغرکا چشمہ) پڑ گیا۔ بیجگہ بھی امرائیل ہی میں بحرمردار (Dead Sea) کے مشرق میں ہے۔ دجال کی تفتیش اور جسس امرائیل ہی میں بحرمردار (Dead Sea) کے مشرق میں ہے۔ دجال کی تفتیش اور جسس کے میں مطابق یہ تیسری جگہ بھی امرائیل میں واقع ہے اور اس کا پانی پوری طرح فشک

### د جال کے جاسوی:

حدیث شریف میں وجال کے ان تین سوالوں کے علاوہ ایک اور نکتہ قابل ذکر ہے۔ سحانی نے فرمایا:''جزیرے میں ہمیں ایک بھیب وغریب مخلوق ملی جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ ہے اس کے آگے پیچھے کا پتانہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا: تیراناس ہو۔ تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہوں۔''

''جساسہ''جاسوی کرنے والے (جاسوں یا جاسوس) کو کہتے ہیں۔ اس ہے معلوم ہوا کہاں جزیرے پر دجال کے علاوہ جو واحد جاندار موجود تھاوہ جاسوی پر متعین ایک بجیب وغریب گلوق تھی۔ اس سے بجھ لینا چاہیے کہ جاسوی اور اطلاعات کا حصول دجال کا اہم ترین حربہ ہوگا۔ اطلاعات کا حصول تفیہ گرانی ہے ہوتا ترین حربہ ہوگا۔ اطلاعات کا حصول تفیہ گرانی ہے ہوتا ہے۔ دجال دنیا بجر میں اپنے کلی اقتد ارکے تیام واسخکام کے لیے تفیہ گرانی کا جال بچھائے گا اور زمین پر موجود کی تنفس کو اپنی اکلوتی آگھے کے دائر سے سے باہر نہ جانے و سے گا۔ اس کا اور زمین پر موجود کی تنفس کو اپنی اکلوتی آگھے کے دائر سے سے باہر نہ جانے و سے گا۔ اس کے لیے بچھالی گیا ہے۔ کے لیے بچھالی کا س ہمہ گیرگر فت اور جا برانہ جگڑ بندی کی راہ ہموار کر رہی ہیں۔ مثل :

#### 1- ڈیٹاانفارمیشن:

کے واکف جمع کرنے کا ایک نظام متحارف ہور ہے۔ بواہداس کا عنوان متاثر متحارف ہور ہا ہے جو دھرے دھیرے اپنا دائرہ کار پڑھار ہا ہے۔ بظاہراس کا عنوان متاثر کن ہے۔ مثلاً: ملکی سلامتی کے لیے وطن کے اصل باشندوں کے واکف جمع کرنا۔ چنا نچہ روٹ نے زمین پر بسنے والے اکثر بنی آ دم کے نام، ہے ،تصویر پی، انگلیوں کے نشانات کی نہ کسی عنوان ہے کہیں نہ کہیں محفوظ کے جا چکے ہیں۔ کسی فرد کے بارے میں مکمل معلومات میں عنوان ہے کہیں نہ کہیں محفوظ کے جا چکے ہیں۔ کسی فرد کے بارے میں مکمل معلومات انگلی کی ایک حرکت ہے اسکر بین پر لائی جا سکتی ہیں۔ کہا جا تا ہے کہ بید ملکی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ سیکن اس کا کیا جائے کہ ملکی سلامتی کے لیے اربوں روپ خرج کی کیا جائے کہ میں مار کی جمع کیا جا نا ہے کہ بید میں درگر انی کا م خوا دور ہر ہر فرد کو نیڈی کی زیر گرانی کا م خوا دو اللہ یہ مواد بلجیم کے دارالحکومت برسلز بھیج دیا جا تا ہے اور ہر ہر فرد کو نیڈی کی ذریر گرانی کا م کرنے واللہ یہ مواد بلجیم کے دارالحکومت برسلز بھیج دیا جا تا ہے اور ہر ہر فرد کو نیڈی کی ذریر گرانی کا م کرنے واللہ یہ مواد بلجیم کے دارالحکومت برسلز بھیج دیا جا تا ہے اور ہر ہر فرد کو نیڈی کی ذریر گرانی کا م کرنے والے ایک ما سر کم پیوٹر کی کئیل ڈال دی جائی ہے۔ نا درا جسے ادارے اس کے اس کے وجود

میں لائے گئے ہیں کہ پچھ سالوں بعد تک کوئی بھی فرد خفیہ گران کاروں ہے چھپانہ رہ سکے۔
وہ جہاں جائے ناویدہ آتھوں کی خفیہ گرانی کے حصار میں رہے۔ مختلف افراد کے بارے
میں معلومات اور اطلاعات مہیا کرنے کے لیے ڈیٹا کمپنیاں وجود میں آگئی ہیں جو مختلف اشیا
کے گا کھوں یا استعمال کنندگان کے نام ہے ، فون نمبر ، ای میل ایڈریس فراہم کرتی ہیں۔
اپنے کاروبار کوفروغ دینے کے خواہش ند برنس مین ان سروے کمپنیوں کی جانب ہے مہیا ک
گئی معلومات پر انتھمار کرتے ہیں۔ اے '' کنزیوم سروے'' کہا جاتا ہے۔ اس طرح میلتھ
سروے اور دیگر سروے ہوئے رہتے ہیں۔ ان کے نتیج میں حاصل ہونے والی معلومات
مروے اور دیگر سروے ہوئے میں ۔ آپ کی نظروں سے کئی مرتبدا س تنم کے سروے فارم
سروے اور دیگر سروے والی ہیں۔ آپ کی نظروں سے گئی مرتبدا س تنم کے سروے فارم
گذرے ہوں گے جنہیں آپ نے معمول کی کارروائی بچھ کرنظرانداذ کردیا ہوگا۔'' براوری''
کہی جا ہتی ہے۔ ہوام کو استعمال کرنے کا جد یہ طریقتہ ہیں ہے۔ انہیں سے چیز ناریل اور معمول
کے مطابق محسوں ہو۔

جب ایک فردگسی بڑے اسٹور مثلاً ایسڈ انٹیسکو یاسیز بری میں شاپنگ کے لیے جاتا ہے۔ اس انٹیلی کارڈ بیل ہے۔ اس انٹیلی کارڈ بیل ہے۔ اس انٹیلی کارڈ بیل خریدار کے بارے بیس معلومات ورج ہوتی ہیں۔ مثلاً اس کا ایڈریس ، فون نمبر ، وہ شاپنگ جواس نے کردگی ہے اور وہ برانڈ زجوا ہے بہتد ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ اسٹور بیس نصب کیمر ہے جواس نے کردگی ہو کرکت محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ ان کیمروں کے ذریعے خریدار کی نقل وحرکت فریدار کی ہر حرکت محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ ان کیمروں کے ذریعے خریدار کی نقل وحرکت کورد کی ہر حرکت محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ ان کیمروں کے ذریعے خریدار کی نقل وحرکت کا دور کی ہر جرکت محفوظ کرتے ہوں کا ایک کیمروں کے ذریعے خریدار کی طرف ہاتھ کے بارے میں وہ متذبذ ہوں رہا؟ اور کن کو اس نے نالپند کرکے متباول کی طرف ہاتھ کے بارے بیا آخر ان کارڈ زبیل درج معلومات بھی سے کہیوئر بیس محفوظ کرنے کے لیے روانہ کر دی جاتی ہیں۔ ان کی باسیوں کا ڈیٹا جمع کرنے کا

ا میک ذراید" این بی اوز" میں \_ یقین شا نے تو شاہر حمید کی کہانی سن کیجے۔

'' شاہد حمید'' جذبہ' حب الوطنی ہے سرشارا یک نوجوان تھا جو یا کستان کے لیے 'کچھ کرنا جا بنا تھا۔اس شوق کی پخیل کے لیے و وا کاؤنٹٹ کی حیثیت ہے اپنی طویل ملازمت کو خیر باد کہہ کے ایک این جی او میں شامل ہوگیا۔اس کا کام شہروں کے مضافات میں رہنے والے ایسے ہرفرد کے بارے میں معلومات انتھی کرنا تھا جو کم از کم دی افراد پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ معلومات متعلقہ فرد کے مرتبہ تعلیم ، مذہب ، اولا داور دلچیپیوں پرمشتمل تھیں ۔ بید سیجتے ہوئے کہ مذکورہ معلومات غریب لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ دن رات جوش وجذبے ساتھ کام کرتار ہا۔اے قطعاً علم نیس تھا کہ وہ ایک ایسا Data اکٹھا کرنے کے لیے استعال ہوریا ہے جوالک عالمی حکومت کے TSP کے لیے سپر کمپیوڑ کوفیڈ کیا جائے گا۔ TSP ہے مراد Total Surveillance Program (مکمل مگرانی) ے۔اس نے محسوں کیا کہ وہ جتنی معلومات ارسال کررہا ہے اے این جی اوز کے ڈائز میکٹرز خاموثی ہے وصول کیے جارہے ہیں جبکہ عملدرآ مدے لیے کھٹیس کیا جارہا۔ بیصورت حال جاری رہی، یبال تک کہاس نے بار بارا متضار کیا کہان معلومات کا استعمال کیا ہوگا؟اس اسرار کو بھنے کے لیے بار بار کوشش کے باوجود نا کام ہونے پروہ دل برواشتہ ہوکرواپس اپنی یرانی ملازمت میں آ گیا۔خوش قسمتی ہے اس کا ہاس ان معاملات کواچھی طرح سمجھتا تھا۔ چنانچاس نے خندہ پیشانی کے ساتھ اے واپس ملازمت میں لے لیا۔ اے معلوم ہوا کہ " برادری" کے لوگ نہ صرف این جی اوز کے ذریعے ضروری معلومات انتھی کرتے ہیں بلك يرسل وينا وسك چوري كر كے بھى حاصل كر لينتے ہيں۔ اس كى ايك مثال زموں كے ر بکارڈ کی چوری محصر وزنامہ جنگ کے ربورٹر نے ورج ذیل ربورٹ میں آشکارا کیالیکن نسی کے کان پر جول تک شدرینگی:

"اسلام آباد (جنگ ریورز) باوثوق ذرائع کے مطابق پاکستان نرسنگ کونسل ہیڈ کوارٹرز ہے ایک ہارڈ ڈ سک اور کہیں وٹر رہم چوری ہوگئی ہے جس میں ہزاروں نرسول کا ڈیٹا موجود ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یا کتان زسٹ کوسل کی ایگزیکٹو کمپنی کا ایک اجلاس سز فیض عالم کی سر براہی میں ہوا۔ جس نے اسلام آباد پولیس کواس چوری کی مزید تفتیش کرنے سے روك ديا ہے۔ "جيرت ہے كه يوليس كواس جورى كي تفتش سے آخر كيوں روك ديا كيا؟

(روز نامه جنگ لندن منگل، 29 اگست ، 2000 ء )

به کام عوراق میں دلچین رکھنے والے کسی جونی کا خیس ۔ بیکمل سازش ہے 99-1998 میں ایک امریکی تمینی یا کستان کی سڑکوں/گلیوں کی پیائش ایک ایک ایک کے حساب لے رہی تھی۔ اس ممپنی نے اپنا کا مکمل کیا۔ اپنا سامان با ندھا اور پرواز کرگئی۔ یا استان میں کی سرکاری یا غیرسرکاری فرونے ان سے سے ایو چینے کی زحت گوارائیس کی کہ اتی باریک پائش کامقصد کیا ہے؟

کینیڈالاٹری ایک اور وام ہے جے تیسری ونیا ہے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے فری میسنری استعال کرتی ہے۔مکنہ طور پرفنگر پرنش بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہرسال اس لاٹری میں تین ملک شامل کیے جاتے ہیں۔صرف70 ہزار (ان میں سے کسی ایک کا بھی نام مظرعام برنبيں آتا ۔۔۔ ليكن بيدوه خوش نصيب ٻين جنهيں اپني ارض موعوده، مواقع كي سرزمین،فری میسوں کی سرزمین،کینیڈا آف امریکا کی شہریت ملے گا۔

2- گگرال کیمرے:

د نیا بھر میں تگرانی کا'' فریفنہ'' انجام دینے والے کیمرے جابجانصب ہو گئے ہیں اورتیزی سے برجگ پھیل رہے ہیں۔ کراچی میں بوی شاہراہوں کے علاوہ حبیب چور گی جیسی جگہ میں بھی کیمروں ہے لدا ہوا بلند و بالا ٹاورنصب ہے جھے و کچھ کراینے ملک کی

''تیزرفتارترتی''پررشک آتا ہے۔

عام طور بر کیمروں کی موجودگی کا جوازیہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس طرح جرائم سے تحفظ ،لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور شاہرا ہوں پر تیز رفتارڈ رائیونگ رو کتے میں مددملتی ہے لیکن اصل مقصد'' گرانی'' ہے اور اس مقصد کے لیے کرۂ ارض کے ارد گرو درجنوں سیلائش (مصوفی سیارے) ہیں۔ بیسیلائٹ اپنے کیمروں کے ذریعے زمین کے ایک ا یک مربع گزگی داخیج ترین تصویر حاصل کر کے کھوئی ہوئی سوئی بھی تلاش کر لیتے ہیں لیکن وہ ابھی تک گھروں کے اندر ہونے والی سرگر میاں نیس دیچھ کتے۔ چھتوں کے بنچے ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں جاننے کے لیے انہیں سروے انفار میثن پر انھھار کرنا پوتا ہے۔ جن كاذكرابهي كزرا\_آب كے كھرے نكلنے اور واليس آنے تك آب ير نظر ركھي جاتى ہے۔ گلیوں میں نصب کیمروں ، دکانوں ، بسوں ، ریل گاڑیوں میں نصب کیمروں کے ذریعے آ پ کی نقل وحرکت پرنظر رکھی جاتی ہے۔ ٹرانسپورٹ کیمرے تو نہایت حساس، ادر بٹن کے سائز کے ہوتے ہیں۔ براوری کے" بگ براور" آپ کو برجگدد مکھر ہے ہیں۔ 3-چينل اور کمپيوٹر:

جب آپ واپس گھر آ جائے ہیں توسیلا کے چینل سیسکر پشن اور Pay as you کے جینل سیسکر پشن اور watch کے فرایع اس کے جینل سیسکر پشن اور دوستوں کے جائدان اور دوستوں کے بارے میں آپ کے طائدان اور دوستوں کے بارے میں جمی جانے ہیں۔ آپ کے کہیوٹر کے فرایع انہیں علم ہے کہ آپ کون کی و یب سائٹس وزے کرتے ہیں۔ آپ کے کہیوٹر کے فرایع انہیں علم ہے کہ آپ کون کی و یب سائٹس وزے کرتے ہیں۔ کون کی ای ٹیل آپ کو ملتی ہے اور آپ کے کہیوٹر کئس کیا ہیں؟ کچھ کئیری لفظ میں ان اون کی انہیں کمیوٹر کئس کے اوا کی نظام) کئیری لفظ کرویا گیا ہے، مثالیٰ اسامہ بن لاون۔ آپ انہیں آن لائن تکھیں یا ادا کریں۔ ہیں فیڈ کرویا گیا ہے، مثالیٰ اسامہ بن لاون۔ آپ انہیں آن لائن تکھیں یا ادا کریں۔

خصوصی گلرانی ازخود آپ کواپنے فو کس میں لے لیتی ہے۔ آپ چاہے فون پر ہوں ،ای میل کریں یا کوئی ویب سائٹ وزٹ کرلیں۔ آپ کی جاسوی شروع ہوجائے گی۔ یہ ہے جساسہ۔۔۔۔۔

#### 4-سفرى تكك:

آج کل کلک بنوانے کے لیے ذاتی معلومات دینی پڑتی ہیں۔ فون نمبر لکھوانا پڑتا ہے۔اندرون ملک پروازوں کے لیے بھی شاختی کارڈلازی ہوتا جارہا ہے۔ عمرہ یا جج پر جانا اور بیرون ملک سفر کرنا تواہے آپ کو ہر اسمے ناویدہ اکلوتی آ کھے کے آلے کاروں کی گرانی میں دینے کا مترادف ہے۔ بیدراصل باشندگان کرہ ارض کے گرد ہمہ وقت گرانی کا حصار سخت کرنے کی طرف پیش رفت ہے۔

#### 5-رقوم ي منتقلي:

دجالی قو تول نے سرمایہ کی منتقل پر کس قدر گہری نظر رکھی ہوئی ہے،اس کا اندازہ اس
ہے کریں کہ بیرون ملک ہے کوئی شخص کسی فردیا ادارے کورقم بھیجنا چاہے تو بیاس دقت تک
ممکن نہیں جب تک نیویارک ہے اس کی کلیئرنس نہ ہوجائے۔ اندرون ملک رقوم بجوانے
کے لیے بھی بیمیوں سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ صرف عوام کی زندگی شک ہوتی جاری
ہے بلکہ اس کے گردد جال کی جاسوس طاقتوں کا گھیرا بھی شک ہور ہاہے۔

## دجال كامقام

اب اہم اصل سوال کی طرف لو شتے ہیں۔ وجال اکبر کہاں ہے؟ ممس جگہ رو ایش ہے؟ اگرای زمین پر ہے جس کا چیہ چیان مارا جاچکا ہے، جس کا ذرّہ ذرّہ سیطلا نٹ کی مگرانی میں ہے، تواس کاانکشاف کیوں نہیں ہوتا؟اس تک پینچا کیوں نہیں جاسکتا؟ یبودی علاء (احبار و رہبان ) '' دجال اکبر'' کے موجودہ مسکن کے حوالے سے نہایت تضادبیانی کاشکار ہیں۔ بھی کہتے ہیں کہ دجال اکبر دقن 'یا ' قتم' میں ہے۔ ' قتم'' مے معنی بھی چڑیا کا گھونسلہ کرتے ہیں۔ بھی لکڑی کا تابوت اور بھی بہاڑ کا غار۔ بھی اس کا قیدخانہ، مادرا ،الارض طبقات میں بتاتے ہیں، بھی زمین کے قریب سیاروں میں، بھی خلا كے نامعلوم مقام ميں .....ا ہے وہ "جبل" يا" زُبُل" كہتے ہيں۔ان كے مطابق بير ج الد جال کی موجود و رہائش گاہ ہے۔ جہاں ان کا نجات دہندہ اس دفت رہتا ہے۔ یہی ر ہائش گاہ اس کے ظہور کے وقت روئے ارض پر آ کر بروشلم میں قائم ہوجائے گی۔ یہود کے بددیانت علائے سوء کے مطابق اصل بیکل اور قربان گاہ بھی وہیں ہے جہاں آت کے الدجال رو پیش ہے۔ مسلح کا آنا دراصل اس بیکل اور روئے زمین پر قائم کرنے کے لیے ہوگا۔ پید

سب اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش اور ٹا مک ٹوئیاں ہیں۔ کچی ہات وہ ہے جو نی سلی
الشعابیہ وسلم نے بتادی ہے کہ دہ ای زمین پر ہے۔ مشرق کی جانب ہیں ہے۔ ایک جزیرے
میں ہے۔ فرشتوں کی قید میں ہے اور وقت سے پہلے ساری دنیا کے سیملا مُث مل کرا ہے
تلاش کر کتے ہیں نہ پوری دنیا کے یہودی مل کرا ہے چیٹر واکتے ہیں۔

یہ بات کمل طور پر چی نہیں کے سیلائٹ کے ذریعے ذمین کے چے چے کو جھان مارا گیا ہے اور خشکی دسمندر کی مکمل سکینگ ہو چی ہے۔ ابھی حال ہی میں خبر آئی تھی کہ برازیل کے جنگلوں میں ایسے دشق قبیلے کا انگشاف ہوا ہے جہاں جدید دور کے انسان کے قدم آج تک نہیں پنچے۔ انہذا یہ بات بعیداز قیاس نہیں کہ دنیا میں اب بھی بہت دشوار گزار جگہیں ہیں جہاں' نادیدہ آگئے''اب تک نہیں بیخ کی۔

حديث شريف مين آتاب:

ابلىسى سمندراور شيطاني تكون:

(یہ واقعہ سنانے کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصامنبر پر مار کر فرمایا:
'' یہ ہے طبیبہ سیہ ہے طبیبہ [ بعنی مدینہ منورہ]۔ پھر آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:'' میں تم کو
یہی بتایا کرتا تھا۔ جان او کہ د جال شام کے سمندر (بھیرہ روم) میں ہے یا یمن کے سمندر (بھیرہ روم) میں ہے یا یمن کے سمندر (بھیرہ روم) میں ہے یا یمن کے سمندر (بھیرہ روم) میں ہے نہیں! وہ شرق میں ہے! مشرق میں! اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایج ہاتھ ہے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔'' (سمجے مسلم: حدیث 7208)

اب جزیرہ العرب ہے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دو بھیمیں ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائیوں کے ہاں بھی'' شیطانی سمندر'''' شیطانی جزیرے''یا''جہنم کا درواز ہ'' کہاجا تا ہےاور مزے کی بات میہ ہے کہ دونوں کا آخری سراا مریکا ہے جاماتا ہے۔ (1)مشرق بعید میں بحرالکابل کے ویران اور فیر آباد جزائز آتے ہیں۔ ان کے

سے ہیں:

اردگرد کے گہرے اور خوفاک پانیوں کا نام ہی ''شیطانی سمندر'' (Devils Sea) ہے۔ یہ جنوب مشرقی جاپان ، آ ہو جیاتی ہو نین اور جزائر ماریانہ کے قریب ہے۔ سوچنے کی بات سے ہے کہ وہاں کوئی بھی اسلامی ملک نہیں پھرائے ''شیطانی سمندر'' کاعالمی نام کس نے دیا؟ مسلمان الیمی نکتہ طرازی کریں تو سمجھ میں آتی ہے ، غیر مسلموں نے اسے کیوں ابلیسی شھکا نہ قرار دیا؟ یہاں سے بات بھی مدنظر رہے کہ مشرق کی جانب واقع سمندر میں امریکا کی ایک سمندری ریاست بھی موجود ہے۔ امریکا کی چیاس ریاستیں ہیں جب کہ اس کے پرچم پر سمندری ریاست بھی موجود ہے۔ امریکا کی پہاس ریاستیں ہیں جب کہ اس کے پرچم پر موجود بہاس ساروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے اڑتالیس تو اکتھی ہیں۔ دوذ رافا صلے موجود بہاس ساروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے اڑتالیس تو اکتھی ہیں۔ دوذ رافا صلے

(۱) الاسکا۔اس کے اور اس ایک نی میں کینیڈ احائل ہے۔ یہ 1867 و تک روس کے پاس تھی۔اس کے اور روس کے نی میں صرف درہ میرنگ نامی ننگ سمندری گذرگاہ ہے۔ جو 170 وگری شالا جنو با پرواقع ہے۔ جغرافیا کی اعتبارے میشالی امریکا کی حدود میں آتی تھی اور اسر کی برآعظم میں ایشیائی روس کی موجودگی امریکیوں کونہا یہ تھلتی تھی۔ امریکا کے ستر ہویں صدراینڈ ریوجانسن کی زندگی میں سب سے بڑی کامیالی بیتی

امریکا کے سربھویں صدرائیڈریوجائسن کی زندگی میں سب سے بزی کامیابی ہے گی کے انہوں نے 186 کتوبر 1867ء کوالا سکا کا 5لا کھ 86 ہزار مربع میل پر پھیلا ہوا برفستان زایہ روس الگزینڈرروم (1881ء -1855ء) سے سات ملین ڈالر کی مالیت کے برابر ہونے کے بدلے خرید کرام کی وجودکوروی واغ سے پاک کرلیا۔ اس طرح الاسکا این وسیع رقبے اور بیتی معدنیات کے ساتھ انجاسویں ریاست کی حیثیت سے شرف جامریکا ہوا۔

(۲) جزیرہ ہوائی جس کا صدر مقام '' ہونولو'' ہے۔ اس کا رقبہ گیارہ ہزار مربع میل ہے۔ یہ 1898ء میں پیچاسویں ریاست کے طور امریکا میں شامل ہوا۔ بحرالکاہل کے گئ میں ہےاہ ربح الکاہل دی سمندر ہے جس کا ایک مقام'' ماریانہ ٹرخی'' ونیا کی گبری ترین جگہ ہے، جس کی تہد میں خوفناک آتش فشال ہیں، جس میں زیر آب زلزلے آتے رہتے ہیں....اور.....جس کاایک حصہ "شیطانی سمندر" کے نام ہے مشہور ہے۔

(2) اور پھر ۔۔۔۔ بحرا اکابل کے پار امریکا ہے۔ امریکا کے قریب سمندر میں ایسا تکونی خطہ ہے جس کے متعلق بجیب وغریب قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ ان میں حقیقت کم اور افسانہ زیادہ ہے۔ حقیقت اتنی ہے کہ یہ'' شیطانی تکون'' ہے۔'' تکون'' ہے آ پ کے ذہمن میں کیابات آتی ہے۔ یکون کہاں استعمال ہوتی ہے؟ کس فرقے کا مخصوص نشان ہے؟

سس ملک کے نوٹ براہرام نما تکون چھپی ہوئی ہے؟ "برموداٹرائی اینگل" آج کی ترتی یافتہ سائنس کے لیے بھی ایک معمیٰ ہے۔ جدیدترین طیاروں اور بحری جہازوں کے آلات اس قط میں داخل ہوتے ہی بے کار ہوجاتے ہیں۔ قریب چینچتے ہی متاثر ہونے لگتے ہیں۔اس کے اندراللہ یاک سی کوائی قدرت سے لے جائے تا کہ وہ دنیا والوں کو آگاہ كر كيكاتواس كى خصوصيت ب- عام آدى كيس كى بات نبيس - زمين چونكه كول باس لیے اگر د جال کے مقام کومبہم رکھنے کے لیے مشرق کی طرف اشارہ کیا جائے جو کہ آ گے جاکر ببرحال (زمین کے گول ہونے کی وجہ سے ) مغرب تک پہنچے گا توبیدرج بالا حدیث شریف کی ایک مکنتاویل ہوسکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب اس سے زیادہ قوی تاویل وہ ہے جوایک مصری محقق عیسلی داؤونے اپنی کتاب "مثلّث برمودا" میں کی ہے کہ پہلے و جال بحرالکابل کے ان وریان جزائر میں قید تھا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پراہے بیزیوں سے تو رہائی مل منی۔ وہ زنجیروں ہے آ زاد ہوگیا ہے اور اپنے خروج کی راہ ہموار کررہا ہے، لیکن اے ابھی خروج كى اجازت نبيس ملى للغداوه' شيطاني سندر' سے "شيطاني تكون" تك را بط ميس ب جس كے قريب شيطاني تبذيب پروان چڙھ کرنگة عروج کو پنجنے ہی والی ہے۔

بح شیطان ہے مثلث شیطان تک : بحرا اکابل کے شیطانی سمندراور بحراو تیانوس کی

'' شیطانی تکون' میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے جو بیسو پینے پرمجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایساتعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے اور بیعلق لاز ماشیطانی ہے، رحمانی یاانسانی نہیں۔ مثلاً:

(1) دنیا میں بید دونوں ایسی جگہیں ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں میں متعدد ہوائی اور بھڑی جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ بحرِ شیطان میں کم اور شلث شیطان (برمودا) میں زیادہ۔ انتہائی تجب خیز بات بیہ کدان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہاز وں کوسٹر کرتے دیکھا گیاہے جوبہت پہلے غائب ہو چکے تھے۔

(2) دونوں کے اندرا کی متناطیسی کشش یا برقی لہریں یا لیزر شعاعیں قتم کی چیز موجود ہے جو ہماری پہلی ہے ہزار گنا طاقتور ہے۔ بیہ انتہائی طاقتور لہریں جوائی یا بحری جہازوں کوتو زمروژ کرنگل کران کا نام ونشان منادیتی جیں۔

(3) دونوں کے درمیان اُڑن طشتریاں اُڑتی دیکھی گئی ہیں جنہیں امریکی میڈیا کی مخصوص'' ناویدہ طاقتیں'' خلائی کٹلوق کی سواری قرار دیتی ہیں جبکہ وہ دجال کی تیز رفار سواری بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حدیث شریف ہیں آتا ہے:'' دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا اور اس گدھے کا ایک قدم تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا اور وہ اپنے گدھے پرسوار ہوکر سمندر ہیں ایسے گئی جائے گا جیسے تم مسافت کے برابر ہوگا اور وہ اپنے گدھے پرسوار ہوکر سمندر ہیں ایسے گئی جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر چھوٹی نالی میں گھس جاتے ہو۔'' ( کتاب الفتن ، نیم بن حماد۔ روایت حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ )

تین دن کی مسافت ایک قدم پرتقیم کی جائے تو تقریباً 82 کلومیٹر ٹی سیکنڈ بنتے بیں۔اُڑان طشتریاں جہاں انتہائی تیز رفتار ہوتی ہیں وہاں وہ فضا کی طرح سمندر کی گہرائی میں بھی تھس کرسفر کرلیتی ہیں نیز اپنا جم حجونا یا ہوا کرنے اور فضا میں تفہر جانے یاز مین میں

کہیں بھی اُرّ جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔امریکا کا یہودی میڈیا ان کے متعلق سامنے آنے والے حقائق چھیا تار ہتا ہے۔ کچھ ماہرین نے انہیں منظر عام پر لانے کی کوشش کی تو انہیں قتل کردیا گیا۔ بیموضوع تفصیل جا ہتا ہے۔اس بران شاءاللہ الگ ہے لکھا جائے گا۔ (4) دونوں جگہوں کوخواص وعوام قدیم زمانے سے شیطان کی طرف نسبت کرتے ہیں اور بہاں الی قو تو ں کی کارستانیوں کے قائل ہیں جوانسا نیت کی ہمدردنہیں ،خوفنا ک، پُرامرار اور جان لیوا ہیں .....کین ان کے گروا سرار کے ایسے بردے آ ویزال کردیے گئے ہیں کہ بال کی کھال آتا رنے والے مغربی میڈیا اور چیوٹی کے بلوں میں گہرے فٹ کرکے ان كى طرز زىرگى يرخيق كرنے والے مغربى سائنس دان مبرباب بيں بلكه يه بات ريكار أ یرے کہان دونوں جگہوں کے درمیان سفر کرتی نظراً نے والی اُ ژن طشتر یوں کی حقیقت تک ينجخ والے ووسائنس دانوں ڈاکٹر مورلیں صبیوب اور ڈاکٹر جیمس ای میکڈونلڈ کو ہلاک کرویا گیااوران کی ہلاکت کوخودکشی کا نام دے کراس راز کو دنیا ہے چھیائے اور فن کرنے كى كوشش كى گئي۔

حضور علیہ الصافی قرالسلام نے دجال کی قیدگاہ کے بارے میں تین جگہوں کا نام لیا۔
دو کی نفی کی اور ایک کی تابید کی کہ دجال دہاں مقید ہے۔ ان تینوں میں ہمندر کا نام آتا ہے۔
اس کی تشریح ایک دوسری حدیث ہے ہوتی ہے کہ امام مسلم نے خضرت جا ہر دضی اللہ عنہ ہے
روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نجی سلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: ''ابلیس اپنا تخت
سمندر پراگا تا ہے۔ لوگوں کو فقتے ہیں ڈالنے کے لیے اپنالشکر روانہ کرتا ہے۔ جواس کے لشکر
میں سب سے زیادہ فتنہ پرور ہوتا ہے دہ ابلیس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ''مسلم
شریف کے شارع علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابلیس کا مرکز ہے یعنی
ابلیس کا مرکز سمندر میں ہے۔

اس ہے جمیں د جال کے مقام کو جھنے میں کھے مدد ملتی ہے۔ وہ اس طرح کہ د جال
ابلیس کے ترکش کا سب سے کاراً مداور زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ اللہ کی کچی خدائی کے
مقابلے میں جھوٹی خدائی قائم کرنے کے لیے ابلیس کا سب سے اہم ہتھیاراور کاراً مد ترب
جال ہے۔ ان دونوں کی باہمی ملاقات اور شیطانی قوتوں کی د جال کے ساتھ بحر پورامداد
احادیث سے ثابت ہے۔ کیا مجب کہ ابلیس کے مرکز میں ہی د جال مقید ہواور اللہ تعالی نے
احادیث سے ثابت ہے۔ کیا مجب کہ ابلیس کے مرکز میں ہی د جال مقید ہواور اللہ تعالی نے
احدیث سے ثابت ہے۔ کیا جب کہ ابلیس کے مرکز میں ہی د جال مقید ہواور اللہ تعالی نے
احدیث سے شیطانی سمندراور شیطانی جزائر میں مقناطیسی کشش بیدا کر کے عام انسانوں سے فی کر
کھا ہو۔

### د جالی شعبدول کی دوتشریحات:

احادیث میں دجال کودیے گئے جن محیرالعقول شعبدوں کا ذکر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہان کاتعلق بھی انہی مقناطیسی لہروں پالیز رشعاعوں ہے ہے۔ان شعاعوں کے ذریعے وہ کام کیے جائےتے ہیں جن کو دیکھ کر کمزورا بمان اور ناقص علم والے تو جھوٹے خدا کو سچا مائے میں در نہیں کریں گے۔ یہ کام دوطرح کے ہو سکتے ہیں:

(1) بعض میں تو حقیقت وہ ہوگی جود کھائی دے رہی ہے۔ یعنی ان شعاعوں کو کسی انسان یا انسانوں کے جُمع پرڈالا جائے تو وہ پگھل کر غائب ہوجائے گا۔ کھیتوں پرڈالا جائے تو مرہز کھیت کہلہانے لگیں۔ مادرزادا ندھے کی بینائی لوٹا دینا، لاعلاج امراض کا علاج کردینا، جاندار کو مارڈالنایا غائب کردینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب پچھان شعاعوں کے ذریعے پلک جھیکتے میں ممکن ہوگا۔

(2) دوسری قتم وہ ہے جس میں نظر بندی ہے۔ حقیقت وہ نہیں ہوگی جو نظر آ رہی ہے۔ مثلاً: کشیر المنز له مثارتوں ، دیو پیکل جہاز وں کو غائب کردینا۔ سندر کی تبدیس یاز مین کی گہرائی میں موجود پلیٹوں کو ہلا کر زلزلہ پیدا کرنا۔ زندہ انسان کو دوکلزے کرنا اور پھر زندہ

كروينا

یبودی سائنس دانول نے ان شعاعوں کوجوان دوشیطانی جز ائز میں یائی جاتی ہیں، محفوظ کرنے اور حسب منشااستعال کرنے میں ابتدائی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ بیاس قدر طاقتور ذریعة توانائی ہے کہ موجود و سائنس کی تمام ایجا دات اس کی گر دکو بھی نہیں پہنچ سکتیں۔ ہوائی جہاز کوتو چھوڑیں ،اگراس کو کارمیں استعمال کیا جائے تو وہ مر وّجہ روایتی تو نائی ہے چلنے والی کاروں ہے لاکھوں گنا …. ہزاروں نہیں لاکھوں گنا …. تیز رفیاری ہے چلے گی۔وجال جس متم کی اُڑن طشتر یوں برسواری کرے گا اس میں یبی توانا کی استعمال ہوگی۔اس کی حيرت انگيزشعبده بازيوں کی پشت پريمي توانا ئی کارفر ماہو گی اور کمز ورايمان والوں کو گمراه کر چھوڑے گی۔ آج کل یہود آخری معرکے کی تیاری کررہے ہیں اور دنیا کاذبین بنارہے ہیں كه "نجات وہندہ" كى آيد قريب ہے۔ منقريب جيے ہى وہ اس پرحسب منشا كنٹرول جانسل کریں گے،انسامیت کےخلاف فیصلہ کن جنگ کا بیا تگ دہل اعلان کرویں گے۔ان کے خیال میں بینا قابل شکست نیکنالوجی ہے جود جال کی 'عالمی حکومت'' کے قیام میں جائل ہر ر کاوٹ کو بہالے جائے گی۔ …. بلکہ وہ تو اس ہے بھی آ گے کی سوچ رہے ہیں کہ یہ لیزر نیکنالو جی ان کوموت میر قابو داواد ہے گی کیونکہ موت ان کے لیے بیٹی طور پر جہنم کا درواز ہ ہے .... اور سنے احقیقت میرہ کہ وہ اس ہے بھی آ گے کی سوخ رہے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معادُ اللّه ،اللّه ربّ العزت كُون كر كے زمين وآسان كى با دشاہت اپنے نام كرليس ليكن ان کی غلطی ہے ہے کدوہ اس موقع پر بھول جاتے ہیں کہ سب طاقتوں کے او پر ایک طاقت موجود ہے۔ شیطانی مادی طاقتوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے، وہاں رحمانی روحانی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔اللہ کواپنی مخلوق ہے عبت ہے خصوصاً اسے بحد د کرنے اور اس کی خاطر جان و پینے والے ہاوٹ جانثاروں ہے اسے مشق ہے۔ وہ ان کی قربانیوں کو رائیگال نہیں جائے دے گا۔ وہ ان شعاعوں کے مقابلے میں مجاہدین کے امیر حضرت میج علیہ السلام کو الیکا شعاعوں کی طاقت دے گا کہ جہاں تک ان کی نظر جائے گی کا فرم نے جائیں گے اور دنیا کو برمودا کی شعاعوں کا شعبد و دکھانے والا دجال تو ان کو دیسے بی تبطئے گئے گا۔ اور اس کے ساتھ موجود یہودیوں کولیل تعداداور بے سروسامان مجاہدین ہر پھراور درخت کے چھے سے باتھ موجود یہودیوں کولیل تعداداور بے سروسامان مجاہدین ہر پھراور درخت کے چھے سے بہر شیاس کے اور چن چن کرختم کریں گے۔ یہودیت، شیطنت اور دجالیت بمیشاس حقیقت کو بھول جاتی ہے۔ اس کو مادی طاقت کا زغم رہتا ہے اور دنیا بھی ان کی بمیشاس حقیقت کو بھول جاتی ہے۔ اس کو مادی طاقت کا زغم رہتا ہے اور دنیا بھی ان کی بیشتری ہے۔ یوانسانیت کی ہوشتی ہے۔ چوشر ہوش رہا یہودی اور اس کی ہم نواضیونی طاقت کا افغانستان میں ہور ہا کی کی ہوتھتی ہے۔ وی حشر د جال گی ''نا قابل شکست نیکنا لو تی'' کا آ رمیگاڈون کے میدان میں 'اورٹی'' کی کہائی میں ہوگا۔

د جالی شعبرول کونا کام بنانے کا طریقہ:

سفور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن صیاد سے فر مایا تھا۔ "الحسنا! لَینَ نَعَدُو فَلَّرُكَّ "
یعنی مردورۃ وا بِی اوقات ہے آ گے بیں بڑھ سکتا۔ ابن صیاد جیسا دجال اصفرہ و یا یہودیوں کا
سیجائے منتظر دجال اکبر، دوتوں کورتِ تعالی ایک حدسے آ گے گی شطافت و یں گے نہا پی
میجائے منتظر دجال اکبر، دوتوں کورتِ تعالی ایک حدسے آگے گی شطافت و یں گے نہا پی
مالی تعالی سلمان
کے آ گے قطعا بیکارہوں گی اوراس کونے فضان پہنچا سکیں گی نہاس کی نظر بندی کر سکس گی جونہ
(1) سورہ کہنے کی (یااس کی ابتدائی یا آخری دیں آیات کی) علاوت کرے گا۔
(2) تبیج و شمید اور تکبیر و تبلیل (تیسرا اور چوتھا کلہ) کا ور دکرے گا۔ (3) اور جود جال کے
منہ پر تھوک کراس کے خلاف علم جہاد بلند کرے گا۔ جہادوہ ہے مثال ٹیکنالود تی ہو یہود
کی صدیوں کی ہونت ہے حاصل کروہ سائنسی نیکنالود تی کوایک سلے میں بہا کہ لے جائے گ

اوران کے پلنے سوائے ذات ورسوائی کے پھی نہ چھوڑ ہے گی۔ جب تمام دنیانے امریکا ہے فکست کھائی تھی تو طالبان نے جہاد کی ہدولت اے اس کی اوقات یاد دلا دی۔ منظریب جب تمام روثن خیال دنیاد جال کوخدانشلیم کرچکی ہوگی کہ خراسان کے کالے جینڈے والے اس کی جھوٹی خدائی کا پر دو چاک کرڈ الیس گے۔ کاش! مسلمان اس دن کی تیاری ابھی سے کریں۔ تقویل اور جہاد۔ تقویل اور جہاد۔ تقویل اور جہاد۔ تقویل اور جہاد۔ ان دو چیز ول کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے علق۔

بات يې ج:

د جال کہاں ہے؟ بیرموال اسرار ورموز کے دبیز پردے کے بیچھیے چھپا تھا۔ اب جیسے جیے اس کے ظہور کا وقت قریب آرہا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ تعالی الجیسی اور د جالی قو توں کے مُعِينًا فِي كَلِي يَجِهِ فِيهِ أَشِكَارا كُرِنا حِلاجِتِي بين - بهرحال اس كامعلوم بويا نامعلوم، واضح بويا مبہم معلوم ہوکر بھی نامعلوم رہے یا بالکل جہول رہے، بات پیہے جس چیز کوحدیث شرایف میں جتنا بتایا گیا ہے،اس ہے زیادہ جانے میں یقینا ہمارا فائدہ نہ تھااس لیےاہے مہم رکھا الا المين اس ابهام كى تشريح كے وجھے يانے كے بجائے اس مقصد برنظر ركھنى عاہيے جو ابہام کا منشا تھا۔ یعنی وجال کے ممکن کی تعیین کے بجائے وجالی فتنے کے مقابلے کی تیاری۔ آجَ الرجميں اس كامسكن معلوم بھى ہوجائے تو نہ كوئى قبل از وقت اسے قبل كرسكتا ہے نہاس جزيرے تك تَخْ سَكَمَا ب،البدة جب دجال فكے كااور يورى دنيا ميں دندنائے كاتوجس في اس کے مقابلے کے لیے دنیا کی محبت ہے جان چیز اکر موت کی تیاری نہ کی ہوگی ،حرام چھوڑ کر حلال کی پابندی نہ کی ہوگی، سورۃ کہف اور ؤ کروشیج کی عادت نہ ڈالی ہوگی، اللہ کی ملاقات کا شوق ول میں پیدا نہ کیا ہوگا اور جہاد سے غافل رہا ہوگا، وہ اس کے فتنے کا شکار مونے سے نہ نے سکے گا۔ فقتے کا مرکز معلوم ہونا اتنا اہم نہیں جتنا فقتے کا شکار ہونے سے بیجنے کی تیاری کرنا اور فتنے سے بچنا اتنا قابلِ قدرنہیں جتنا اس کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن جدوجہد کا عزم کرنا۔ اللہ تعالیٰ جمیں ایمان واستقامت کا اعلیٰ درجہ اور جدوجہد و جہاد کا لاز وال جذبہ نصیب فرمائے۔ آبین۔

### د جال كب برآ مد موكا؟

اس بحث کا تیسرااور آخری سوال ..... جو پہلے دوسوالوں سے زیادہ نازک، چیق طلب ادر حتی جواب سے بعید ترین ہے .... یہ ہے کہ د جال کب نظے گا؟ اے زنجیروں سے آزادی تو شاید مل چکل ہے، قید سے رہائی کب ملے گا؟ اور د جال کا راستہ ہموار ہوئے ، المجے تیار ہونے اور د جالی قو توں کی مادی ترقی کے عکمة عروج پر پہنچنے کے بعدوہ کون سالھ ہے جب وہ خروج کر کے دنیا کوتاری انسانی کی سب سے بردی آزمائش سے دوچار کرے گا؟

ہمیں قرآن مجیدے اس طرح کے سوالات کے دوجواب ملتے ہیں: چنانچہ پہلا جواب قودی ہے جوسورة بن اسرائیل کی آیت نمبر ا5میں وارد ہواہے: "فُسلَ غسنسی اَدُ یکوُن فریبًا."

ترجمہ: '' اے نبی! (صلی اللہ علیہ وسلم ) کہدد بیجے کہ عین ممکن ہے کہ وہ (کمچہ موعود ) بالکل ہی قریب آ گیا ہو۔''

بالكل اى طرح كى ايك بات مورة المعارج مين يحى دارد بمو كى ہے:"انْصَام بند و فَدهُ عَمِدًا وَ نَرَاهُ عَرِيبًا." لیمیٰ "بیلوگ اے دور بمجدرے ہیں، جَبَد ہم اے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔" (آیات: 7-6)

اوردوسراوه عموى جواب ب جوقر آن مجيد مين متعدد بارآيا ب يعنى: "و إن أَدَرِيْ اَقَرِيْتُ أَمُّ بَعِيدٌ مَّانُوعُدُونَ."

لیعن''(اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کہد دیجے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کاتم سے وعدہ کیا جارہا ہے وہ قریب آچک ہے یا ابھی دور ہے۔'' (سورۃ الانبیاء:109) ''فل الْ أَدْرِيْ أَفَرِيْتِ مَّاتُو عَلْوُنَ آمْ يُحِعَلُ لَنَّهُ رَبِّيْ آمَدُا.''

یعنی اور (اے نی سلی اللہ علیہ وسلم) کہدو بیجے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم ہے کیا جارہا ہے وہ عنقر یب چیش آنے والی ہے یا ابھی میر ارتب اس کے شمن میں پھھتا خیر فرمائے گا۔'' (سورۃ الجن :25)

خلاصہ یہ کہ اللہ رہ العزت نے جن خاص حکمتوں کے تحت قیامت کاعلم کسی کونہیں دیا اسے سوفیصہ بہم رکھا ہے ، اسی طرح علامات قیامت کے ظہور کے وقت کی حتی تعیین بھی ناممکن ہی جیسی ہے ۔ البت بعض قرائن وشواہد کی بنا پر ہمارے اکا بریا اس موضوع ہے دہلچی ناممکن ہی جیسی ہے ۔ البت بعض قرائن وشواہد کی بنا پر ہمارے اکا بریا اس موضوع ہے دہلچی رکھنے والے البال علم نے اب تک جو کچھ فرمایا ہے ، ذیل میں ہم اسے بلا تھر ، نقل کرتے ہیں:

(1) ۔۔۔۔ برصغیر کے مشہور عالم وین اور دجالیات سے خصوصی و کھیں رکھنے والے اور اس پر مفصل کتا ہے کے مؤلف حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی اپنی معرکة الآرا ا

''مغرب کا جدید تدن بظاہراہیا معلوم ہوتا ہے کہ'' استے الدجال'' کے خروج کی زمین تیار کررہا ہے، کیونکہ اپنی افتداری قوتوں ہے وہی کام یورپ کی اس نشاۃ جدیدہ میں بھی لیا جارہا ہے، جس میں''کمستے الدجال'' اپنی افتداری قوتوں کو استعمال کرے گا۔ خدا بیزاری یا خدا کے انکار کو ہر واحزیز بنانے کی راہ بورپ صاف کرد ہاہ یا کرچکا ہے لیکن بجائے خدا کےخودا بنی خدائی کے اعلان کی جرأت اس میں ابھی پیدائییں ہوئی ہے۔ اُسیح الد جال ای قصے کی تکیل کردے گا۔ بچھ بھی ہو سیح اور صاف جچی تلی بات جس میں خواہ مخواہ نبوت کے الفاظ میں تھینج تان اور رکیک تاویلوں کی ضرورت نہیں ہوتی یمی ہے کہ'' آسسے الدجال' كے خروج كادموئ تو قبل از وقت ہے ، مگر'' اُنسج الدجال' جس فتنے ميں ونيا كومبتلا كرے گا اس فقتے كے ظہور كى ابتدائسي ندكسي رنگ ميں مان لينا حابي كه ہو پكى ہے۔ دوسر لفظول میں جا ہیں تو کہدیکتے ہیں کہ د جال آیا ہونہ آیا ہو، کیکن ' و جالیت'' کی آ گ یقینا بحر ک چکی۔ آخر مدیثوں میں یہ بھی تو آیا ہے کہ'' اُسیح الد جال'' سے پہلے'' دجاجائہ'' کا ظہور ہوگا۔ بعض روایتوں میں ان کی تعداد تمیں اور بعضوں میں ستر ، پھیتر تک بنائی گئی ہے۔ '' د جال'' سے پہلے ان'' د جاجلہ'' کی طرف'' و جالیت'' کا انتساب بلاو ہو نہیں کیا گیا ہے۔ بظاہریمی معلوم ہوتا ہے کہ ''مسیح الدجال''جس فتنے کو پیدا کرے گا پچھای تتم کے فتوں میں اس سے پہلے ہونے والے" د جاجلہ" دنیا کومبتلا کریں گے۔" (ص:25،24)

(2).....مقلرِ اسلام حضرت مولا تا سید ابوانحن علی ندوی صاحب رحمه الله تعالیٰ سورهٔ کهف اور د جال ہے اس کے خصوصی تعلق پر ککھی گئی کتاب''معرک آلیمان و مادیت'' میں رقم طراز ہیں:

''عبد آخر میں یہودیوں نے (مختف اسباب کی بنا پرجن میں بعض ان کے نسلی خصائن کے نسلی خصائن کے نسلی خصائص سے تعلق رکھتے ہیں، بعض تعلیم وتربیت ہے، بعض سیاسی مقاصداور تو می منصوبوں سے ) علم وفن اور ایجادات واخر اعات کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے ایک طرح سے تہذیب جدیدی پر پورا کنٹرول کر لیا اور اوب قعلیم ، سیاست وفلسفہ، تجارت و سحافت اور تو می رہنمائی کے سادے وسائل ان کے ہاتھ میں آگئے۔ اس کا نتیجہ سے ہوا کہ

انبول نے مغربی تہذیب (جومغربی ماحول میں بیدا ہوئی) کے ایک اہم رین عضر کی حیثیت حاصل کرلی۔ جدیدتغیرات کا جائزہ لینے ہے ہمیں اندازہ ہوگا کہ بین الاقوامی يبوديت كااثر ورسوخ مغربي معاشره مين كس قدر بزه چكا ٢٠١٠ به تهذيب اين تمام سر مایۂ علم وفن کے ساتھ اپنے منفی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے اور تخریب وفساد اور تکمیس و وجل کے آخری تقط پر ہاور بیسبان یہود یوں کے ہاتھوں ہور ہا ہے جن کواہل مغرب نے سرآ تکھوں پر بٹھایا اوران کے دوررس خفیہ مقاصد ، انتقامی طبیعت اور تخ ہی مزاج سے غافل و بے برواہ ہوکران کی جڑوں کوایے ملکوں میں خوب چھینے اور گہرا ہونے کا موقع دیا اوران کے لیے ایسی سہولتیں اور مواقع فراہم کیے جوطویل صدیوں ہے ان کے خواب و خیال میں بھی ندآ سکے ہوں گے۔ بیانسانیت کا سب سے بڑا ابتلی ہے اور ندصرف عراول کے لیے (جوان کو بھگت رہے ہیں اور نہ صرف اس محدود رقبہ کے لیے جہاں موت وزیست كى يتفكش برياب) بكسرارى دنياكے ليےسب سے بوا خطرہ ب-" (ص:11.10) (3) .... عالم عرب كے مشہور عالم، دائل اور محقق شخ سفر عبدالرحمٰن الحوالی این كتاب "يوم الغضب" مين كهتي إن:

''رہا آخری مشکل سوال کہ خضب والا دن کب نازل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ'' وہرانے کی گندگی'' کو کب جاہ کرے گا؟ بیت المقدل کی زنجریں کب کثیں گی؟ اس کا جواب ہم نے ضمناً پہلے ہی دے دیا ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ دانیال نے کرب اور کشائش کے درمیان 45 برس کا تعین کیا ہے۔ ہم ویکھ رہے جیں کہ دانیال کی نشاندہی کے مطابق پلید ریاست برس کا تعین کیا ہے۔ ہم ویکھ رہے جیں کہ دانیال کی نشاندہی کے مطابق پلید ریاست مورت عیں قائم ہوئی ایعنی اسرائیل کا بیت المقدل پر تبضہ 1967 ویش ہوا۔ راقم آثواس صورت میں اس کا خاتمہ سیاس کی خاتمہ کا آغاز ۔ (1967 + 1967) 2012 ویش ہوگا۔ اس سال اس کے دوق کی کو قع ہے، لیکن جب تک واقعات تصدیق نہیں کرتے ہم

كونى قطعى بات نہيں كہہ سكتے ۔ " (ص: 122 )

(4)..... جامعداز ہر کے استاد ، اور مہدویات کے مشہور مصری محقق ، الاستاذ امین محد جمال الدين اپني معركة الآرا كتاب" برمجدون " ( آرميگا دُون ) كےصفحه 33 بررقم طراز ميں: '' تعیم بن حماد نے روایت کی ہے کہ کعب نے کہا:'' ظہور مہدی کی علامت مغرب ے آنے والے جینڈے ہیں جن کی قیادت کندہ (کینیڈا) کا ایک ننگزا آ دی کرے گا۔" مجھے گمان تک نہ تھا کہ امریکی ایک ننگڑے کا انتخاب کر کے اے کمانڈرا ٹیجف کے منصب برفائز کریں مے بلکہ میں اے ول ہی ول میں مجھتا تھا کہ اعسر ہے لفظ ہے مراد ا یک کمز ورشخص ہے جس کی رائے میں کوئی وزن نہ ہوگا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ دنیا کی فوج کاسیدسالا را یک نگڑے کو بنانار واسمجھیں گے۔ بدشگونی کے طور برکہا جاسکتا ہے کہ بیفوج اینے قائم کی طرح عاجز و در ماندہ ہوگی۔ جب میں نے دیکھا کہ کینیڈا ہے تعلق ر کھنے والا جزل رچرڈ مارُز بیسا کھیوں پر چل کر آ رہا ہے تا کہ وہ امریکی عوام کے سامنے افغانستان کے خلاف بری، بحری اور فضائی آ پریش کا اعلان کرے تو میرے منہ ہے نکل گیا۔ الله اكبر! اے اللہ كے رسول صلى الله عليه وسلم آپ نے سج فرما يا ہے۔

ا تحادی فوج کے جینڈوں (صلبی جینڈوں) کا کینیڈا کے نظرے جرنیل کی ذریہ قیادت خروج کشت وخون کے آغاز کی علامت ہاورجی وقیوم کی قتم ایجی ظہور مہدی کی علامت ہا درجی وقیوم کی قتم ایجی ظہور مہدی کی علامت ہے۔ اگر ہم نظر سے امریکی کمانڈرا نچیف پر جیران ہورہ ہیں تو ہمیں ایک اور عبارت پر بھی جیران ہونا چاہے جس کو قیم بن حماد نے بی روایت کیا ہے۔ اس میں ای نظر کا وصف بیان ہوا کہ پھر نظر اکینیڈ بین خوبصورت نے لگا کر ظاہر ہوگا۔ جب تو نظر کے کو خوبصورت نے لگا کر ظاہر ہوگا۔ جب تو نظر کے کو خوبصورت فوجی وردی ہمغوں اور بیجوں میں دیکھے گا تو بے ساختہ تیم ہے منہ سے نظے گا:

تھوڑا آ گے چل کرصفحہ 36 پروہ کہتے ہیں:

''1400 ھاکی دہائیوں ( دویا تین دہائیوں ) میں مہدی امین کا خروج ہوگا۔ وہ ساری دنیا ہے جنگ کرے گا۔ سب گمراہ اور اللہ کے غضب کے مارے اس کے خلاف انتھے ہوجائیں گے اوران کے ساتھ وہ لوگ بھی جواسراءاور معراج کے ملک میں نفاق کی حد کمال تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ سب مجدون نامی پہاڑ کے قریب جمع ہوں گے۔ساری دنیا کی مکاراور بدکار ملکہ جس کا نام امریکا ہے،اس کے مقابلہ کے لیے نکلے گی۔اس دن وہ پوری دنیا کو گمراہی اور کفر کی طرف درغلائے گی۔اس زمان میں دنیا کے میبودی اوج کمال تک پہنچے ہوں گے۔ بیت المقدی اور پاک شہران کے قبضے میں ہوگا۔ برو بحراور فضا سے سب مما لک آ چمکیں گے سوائے ان مما لک کے جہاں خوفناک برف پڑتی ہے یا خوفناک گرمی پڑتی ہے۔مہدی ویکھے گا کہ پوری و نیائری ٹری سازشیں بنا کراس کے خلاف صف آرا ہاور وہ دیکھے گا کہ اللہ کی تدبیرسب سے زیادہ کارگر ہوگ ۔ وہ دیکھے گا کہ پوری کا گنات اللہ کی ہے اور سب نے ای کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ساری ونیا بھنز لہ ایک درخت کے ہے جس کی جڑیں اور شاخیں ای اللہ کی ملکیت ہیں ..... اور ان پر انتہا گی کریناک تیر پیننگے گااورز مین وآ سان اور سمندرکوان پرجلا کررا کھ کرڈ الے گا۔ آسان ہے آ فتیں برسیں گی۔زبین والےسب کافروں پراعنت جیجیں گےاوراللہ تعالی ہر کفر کومٹانے کی احازت وے وے گا۔''

(5) .... برصغیر کی ایک مشہور بزرگ شخصیت جن کی علامات قیامت کے بارے میں منظوم پیش گوئیاں معرکۃ الآ راء رہی میں یعنی مولا نا نعمت اللہ شاہ المعروف (شاہ ولی نعمت )اپنی پیش گوئیوں میں فرماتے ہیں:

- اليے مسلم رہبر بھی ہوں گے جو در پر دہ مسلمانوں کے دُشمنوں کے دوست ہول

گےاوراپنے فاجران عبدو بیان کےمطابق ان کی امداد کریں گے۔

- پھر ماہ تحرم میں مسلمانوں کے ہاتھ میں تکوار آ جائے گی۔اس وقت مسلمان جارحانہ اقد ام شروع کردیں گے۔اس کے بعد پورے ملک ہندوستان میں شورش بریا ہوجائے گی۔ اس وقت مسلمان جہاد کا مصمم ارادہ کرے گا۔

- ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ایک حبیب جو اللہ کی طرف سے صاحب قرآن کا درجہ رکھے گا،اللہ کی مدوستانی تکوارنیام سے نکال کراقدام کرے گا۔

- سرحدے بہادر غازیوں ہے زمین مرقد کی طرح ملنے گئے گی جواپے مقصد میں کامیا بی کے لیے پردانہ دارآ کیں گے۔ یہ چیونٹیوں مکوڑوں کی طرح راتوں رات غلبہ کریں گے اور حق بات یہ ہے کہ قوم افغان برابر شخ یاب ہوجائے گی۔

- افغانی ودکی اوراریانی مل کر ہندوستان ،مرداندوار پنج کرلیں گ\_

- دین اسلام کے تمام بدخواہ مارے جا کیں گے اور اللہ تبارک و تعالی اپنالطف نازل فریائے گا۔

- خدا کے نفش و کرم ہے قوم مسلمان خوش ہوجائے گی اور پورا ہندوستان ہندوانہ رسوم سے پاک ہوجائے گا۔

- بندوستان کی طرح یورپ کی قسمت خراب ہوجائے گی اور تیسری جنگ عظیم پھر چھڑ جائے گی۔

- جن الفول كا ميں نے ذكر كيا ہے ان ميں سے ایک الف (امريكا) بدلگام گھوڑے كى طرح الف يعنى سيرها ہوكر شريك جنگ ہوگا اور روس الف مغربانه يعنی انگستان يرتماركروكا۔

- قَلْسَتْ خُورِه وَيْمِ يَعِنَى جَرِمْنِي روْسَ كَهِ مَا تَحِيثُمْ بِكِ جُولُوا ورَجْبَعِي اسْلَحَ آتَشَ فَشَال

تیارکر کے ہمراہ لائے گا

- الف یعنی انگستان ایسے مثیں گے کہ ان کا ایک لفظ بھی صفحہ ستی پر بجز تاریخوں میں ان کی یاد کے اور ان کے پچھ ہاقی ندر ہےگا۔

۔ غیب سے سزاملے گی، گنبگارنام پائے گااور پھر بھی عیسائی طرز سرنداُ شائے گا۔ - بے ایمان ساری دنیا کوخراب کردیں گے۔ آخر کار بمیشہ کے لیے جبنی آگ کا نذرانہ ہوجا کیں گے۔ وہ راز بستہ ہیں جو میں نے کہا ہے اور موتوں کی طرح پرودیا ہے۔ تیری نفرت دکامیابی کے لیے ایک اساد غیبی کا کام دےگا۔

اگرنو جلدی چاہتا ہے اور فتح چاہتا ہے تو خدا کے لیے احکام البی کی پیردی کر۔ جب آیندہ کسان زھبو نسا کاسال شروع ہوگا تو حضرت مہدی اپنے مہدویا نہ عہدہ پرجلوہ افروز ہوں گے۔

''نعمت خاموش ہو جا دُااور خدا کے راز وں کو آشکارامت کر۔' کے نسبت کے نسز اُ (745 ہجری) میں نے بیاشعار لکھے ہیں۔''

(6).....صدر دارالعلوم کراچی حضرت مفتی محمد رفیع صاحب نثانی دامت بر کاتیم ماہنامہ" البلاغ" میں شائع شدہ اسپے ایک انٹرویو میں فرماتے ہیں:

سوال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كى مستقبل كے بارے ميں بشارتيں اور ان كى تطبيقى صورت حال كے بارے ميں رہنمائی فرمائيں۔

جواب: اس سلسلہ میں جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پینگی خبریں دی ہیں الن کی زُوے اگر دیکھا جائے تو ایبا معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ لپاری دنیا کی سیاست، جغرافیے اور حالات میں جو تبدیلیاں بڑی تیزی سے رونما ہوئی ہیں اور ہورتی ہیں، بیسب اس دورک طرف دنیا کو لے جارہی ہیں جو حضرت مہدی کے ظہور سے سائے آنے والا ہے اور بیسارا میدان اس کے لیے تیار ہور ہا ہے۔اور روایت سے میہ بات بھی تابت ہوتی ہے کہ حضرت مہدی کے زمانے میں مسلمانوں میں اختلاف عروج پر پہنچا ہوا ہوگا تو اختلاف کا خاتمہ وہی کریں گے اور دوبارہ خلافت اسلامیہ قائم ہوگی۔جس کے سربراہ حضرت مہدی ہوں گے بظاہر وہ وقت اب زیادہ دورنظر نہیں آتا۔

سوال: حضرت مہدی کے ظہور کے پہلوبہ پہلود جال کا ظاہر ہونا بھی آتا ہے؟
جواب: وہ پوری اُمت کے لیے آز مائش کا وقت ہوگا۔ بس اتن بات ہے کہ اسلام
کی ذلت کا وقت نہیں ہوگا اس لیے کہ مسلمان ایک امیر کے جنڈے کے بیچے متحد ہوں گے
اور حق ان کے سامنے کھلا ہوا ہوگا۔ حضرت مبدی کا قول حق ہوگا اور ان کے خلاف جو ہوگا وہ
باطل ہوگا۔ اُس مشکل میں وہ دو چار نہیں ہوں گے جس مشکل میں اب ہم رہتے ہیں کہ کس
بات کو ہم سیحے کہیں کس کو غلط کہیں۔ ٹھیک ہے، جانیں بہت جا کمی گی، قربانیاں بہت وی
جا کمیں گی کیکن کش کمشنہیں ہوگی، ذلت نہیں ہوگی مسلمان کی موت ہوگی تو عزت کی موت
جو گئی کے البلاغ نے ج6 ہشارہ 11 ، جنوری 2004ء)

 روشنی میں دیکھا جائے تو صاف پہ چاتا ہے کہ دنیا اب بہت تیزی سے قیامت کی طرف رواں دواں ہے۔

اردن اور شام کے اس سفر میں قدم پر نظر آتا رہا کہ یہ حضرت مہدی کے ظہور اور دجال ہے ان کی ہونے والی جنگ کا میدان تیار ہور ہا ہے۔ اور اس جنگ کے دور ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے فوراً بعد ان کے ہاتھوں دجال کے قل اور ساتھ میں محضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے فوراً بعد ان کے ہاتھوں دجال کے قل اور ساتھ میں میرد بودی سے قبل عام کا جو واقعہ ہونے والا ہے اس کی تیاری میں خود یہودی سے نادانستہ ہی سہی سیش بیش ہیں۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بعثت سے کافی پہلے'' بخت نفر'' باوشاہ نے جب
یہودیوں پر ضرب کاری لگائی تو بیتر بتر ہوکر پوری دنیا میں فالت کے ساتھ بھم گئے تھے۔
اب سے تقریباً ساٹھ سال پہلے تک ان کا یہی حال تھا۔ اب بزاروں سال بعدان کا پوری
دنیا سے تھنچ تھنچ کر فلسطین میں آ کر ۔۔۔۔ دوسرے لفظوں میں اپنے مقتل میں آ کر جمع
ہوجانا ۔۔۔۔ یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ حضرت میسی علیہ السلام اوران کے شکر کا کام آ سان کرنے
میں گئے ہوئے ہیں۔ ورنہ بقول حضرت والد ماجد (مفتی محد شفیج صاحب) رحمہ اللہ کے
حضرت میسی علیہ السلام ان کو بوری و نیا ہیں گہاں کہاں تلاش کرتے پھرتے۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ یہودی دجال کو اپنا پیشوا ماننے ہیں اور عجیب بات ہیہ ہے کہ اُس کی آید کے اُسی مقام پر منتظر ہیں جہاں پہنچ کر اُس کا قبل ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیقگی خبر کے مطابق مقدر ہو چکا ہے۔

ہمارے ایک میز بان حسن یوسف جن کا ذکر پہلے بھی کئی بار آچکا ہے۔ یہ اصل باشندے فلسطین کے میں۔ وہاں ہے ججرت کر کے تقریباً 25،30 سال ہے تمان ہی میں مقیم میں۔ انہوں نے بتایا کہ اب سے کئی برس پہلے و تبلیغ کے سلسلہ میں فلسطین گئے تو وہاں ے ایک شہر 'لڈ'' بھی جانا ہوا، جو بیت المقدس کے قریب ہے۔ وہاں ایک بڑا گیٹ دیکھا جو"باٹ السلّٰد" (لُد کا دروازہ) کہلاتا ہے۔اُس پر اسرائیلی انتظامیہ نے لکھا ہے:"ھنا ینحرُ نے ملکُ السلام" ''سلامتی کا بادشاہ (وجال) یہاں ظاہر ہوگا۔''

اب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى أيك حديث ويكي جس عين آپ صلى الله عليه وسلم في قرب قيامت عين حضرت عيسى عليه السلام كنازل جون كي تفصيلات ارشاد فرما كى ايس مير حديث اعلى درجه كى سخي سندول كساته آئى جادرات تين سحابه كرام اورا يك أم المؤمنين حضرت عائشة صديقة (رضى الله عنها عنهم) في روايت كياب راس عين آخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب: "فيط لب حتى يُذر كه بياب لدّ، فيفننكه." (صحيح مسلم، الوداؤد، ترزي ، ابن ماجه ومسنداحه)

ترجمہ:'' پس میسلی (علیہ السلام) وجال کو تلاش کریں گے بیمال تک کہ اُسے ''باٹ اللّٰد'' (لُد کے درواز ہے) پر جالیس گے اور قل کردیں گے۔''

ہمارے ایک اور میزبان جناب علی حسن احمد البیاری جو''اربد (Irbid)'' کے معروف تاجر ہیں اور بلینی کام ہے بھی وابستہ ہیں۔ ہمارا''عمان'' سے''اربد'' کاسفراُن ہی معروف تاجر ہیں اور بلینی کام ہے بھی وابستہ ہیں۔ ہمارا''عمان' کے تھے، بلکہ خاص شہر'لد''
کی گاڑی ہیں ہوا تھا۔ ان کے والد بھی اصل باشندے فلسطین کے تھے۔ بہیں 1951ء میں ہی کے رہنے والے تھے۔ بہیں 1941ء میں علی حسن احمد البیاری صاحب بہیدا ہوئے۔ انہوں نے آئ سیاحت سے والیسی پر اپنی علی حسن احمد البیاری صاحب بہیدا ہوئے۔ انہوں نے آئ سیاحت سے والیسی پر اپنی عالیہ تان کوشی میں انہوں نے اپنا یہ واقعہ سنایا عالیہ تان کوشی میں ضیافت کا اہتمام کیا تھا۔ اس پُر لطف مجلس میں انہوں نے اپنا یہ واقعہ سنایا کہ 1980ء میں بیدوں روز اپنے آ بائی وطن' لگڈ'' میں جا کر رہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ باں کہ اسٹی کو اس سے لیک سیاد کے مقام پر ایک کنواں ہے۔ بہودی شہری انتظامیہ نے وہاں سے لیک سیاد کے مقام پر ایک کنواں ہے۔ بہودی شہری انتظامیہ نے وہاں سے لیک سیاد کا دار نے کے لیے اس کنویں کوشم کرنا چاہا ،گر بلڈوزروں اور طرح طرح کی مشینوں کوشک گذار نے کے لیے اس کنویں کوشم کرنا چاہا ،گر بلڈوزروں اور طرح طرح کی مشینوں

ہے بھی اس کتویں کوختم نہ کیا جاسکا۔ مجبور اُسڑک وہاں سے ہٹا کر گذار نی پڑی۔ وہاں اب پیکھا ہوا تھا کہ "ھذا مکاڈ تاریخی" (لیعنی ایک تاریخی مقام ہے)۔

ان بی علی حسن بیّاری صاحب نے بتایا کدان کے ایک ماموں زاد بھائی بھی جو ''علامات ِ قیامت'' کی تحقیق دِ جبتو میں خاص دلچیس رکھتے ہیں، لُذ گئے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک کل دیکھا جواسرائیلی انظامیہ نے اپنے"مسلك السسلام" (دجال) کے لیے بتایا ہے۔''

(7) ----- علامات قیامت ، آخری زمانے کے فتنوں ادران کی عصری تطبیق رکھنے والے ایک ادرصاحب بصیرت عالم حضرت مولا ناعاصم عمر فاضل دارالعلوم دیو بنداپنی مقبول عام کتاب ''تیسری جنگ عظیم اور د جال' میں فرماتے ہیں :

"جہاں تک تعلق وسائل پر قبضے کا ہے تو اگر آئ سے پچاس سال پہلے جنگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ یہ دنیا کے وسائل پر قبضہ کا ہے تو اگر آئ سے بچاس سال پہلے جنگوں کے اس یہ کہا جاتا کہ یہ دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے ہیں، تو کسی حد تک ورست خیس کہ تھا لیکن اس دور میں ان جنگوں کو تیل اور معدنی وسائل کی جنگ کہنا ،اس لیے درست خیس کہ امریکا پر حکمرانی کرنے والی اصل قو تیں اب تیل اور دیگر دولت کے مرحلے سے بہت آگ جا بچی ہیں۔ اب ان کے سامنے آخری ہدف ہے اور وہ اپنی چودہ سوسالہ جنگ کے آخری مرحلے میں داخل ہو بچی ہیں۔ "(ص 23:)

مولانا موصوف''صدائے امت' میں''طلسم کشائی'' کے نام سے برمودا تکون پر کھے گئے کالم میں فرماتے ہیں:

'' بیفتندد جال ہے جس کو یاد کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم رو نے لگتے تھے۔خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استے فکر مندرر ہتے کہ مدینہ منور و میں ایک لڑ کے (ابن صیاد) کی پیدائش کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جس میں دجال کی نشانیاں پائی جاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوداس کے گھر تشریف لے جاتے اور چھپ چھپ کراس کے بارے میں تحقیقات
کرتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچا ماننے والی امت اپنے
گرد دمیش کے تمام خطرات ہے بے نیاز ، نامعلوم سمتوں میں پھٹکتی پھرر ہی ہے۔ ہونا تو یہ
چاہے تھا کہ اُڑن طشتر یوں اور برمودا تکون کے واقعات کی بھٹک لگتے ہی سنجیرگی ہے اس
موضوع کی طرف توجہ کرتے ،لیکن یوں ہے کہ د جال کے نگلنے کا وقت قریب ہے کہ علما ، نے
موضوع کی طرف توجہ کرتے ،لیکن یوں ہے کہ د جال کے نگلنے کا وقت قریب ہے کہ علما ، نے
ہمی اس کا تذکرہ منبر ومحراب ہے کرنا چھوڑ ویا ہے۔''

(8).....دجالیات کے مشہور محقق ڈاکٹر اسرار عالم نے اپنی کتاب د جال کی تینوں جلدوں پرتقریباًا کیے جسیاحاشیہ کھیاہے۔فر ماتے ہیں:

موصوف کی کتاب'' فتنۂ وجال اکبر'' کے مقدمے میں بھی اجینہ یہی الفاظ ورخ بیں ۔وانتے ہو کہ موصوف اپنی ان کتابوں میں کئی جگہ جمہور کے مسلک اعتدال ہے ہے۔ ہیں۔ لیکن ان کے در دول اور موضوع پر نظر اور گرفت سے اٹکارٹیس کیا جاسکتا۔ اللہ تعالی ان کواچی اصلاح اور اُمت کی فلاح کے لیے بہترین کام کی تو فیق دے۔

ڈ اکٹر صاحب موصوف اپنی ایک اور کتاب''معرکۂ دجال اکبر'' کے مقدے میں لکھتے ہیں:

''صور شمال کی نزاکت بڑھتی جارہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اُمت کی ذمہ داریاں بھی۔صورت حال کی نزاکت اس کی متقاضی ہے کہ اس کتاب کے محتویات سے اُمت کا ہر خاص و عام زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد واقف ہوجائے ،الہذا اُمید کی جاتی ہے کہ قار کین اور بالحضوص اہل ہم حسب استطاعت اسے عام کرنے کی سعی فرما کیں گے۔ اللہ تعالی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس میں ہرکت عطافر مائے۔''ا ص 16

(9) ۔۔۔۔ کامران رعدا پی کتاب ''فری میسنری اور وجال''کے مقد ہے تیں گھتے ہیں۔ ' ''میں نے یہ تحقیقی کام اخلاص نیت کے ساتھ اس سازش کو مسلمانوں کے سامنے اللہ نے کے مقصد ہے گیا ہے جو 1095ء میں شروع ہوئی ۔ اس سازش نے انسانی زئدگی کے ہراس شینے کواپنی گرفت میں لے لیا ہے جس پیضدائی قوا نین کا اطلاق ہونا چاہے ۔ یہ منصوب ایک مہلک زہر لیے گروہ نے تیار کیا جونائش کے روپ میں انجرااورائے منصوب پراب اس طرح عمل پیرا ہے جس طرح '' فاکی وروی والے لوگ'' مستعدہ ہوتے ہیں ۔ ان کا مقصد لوگوں کو خدا کے رائے ہے منحرف کر کے شیطان کے غیرانسانی رائے پرگامزن کرنا ہے تاکہ انہیں کھیک وہ موزوں حالات میسر آ جا کیں جن میں آمسے الکذاب ، الدجال کی آ مرمکن ہوئے ۔ ہم نیو وردی آروز کے شیخ میں پُری طرح جگڑے ہو تھاری طرف میاری اور خاموثی ورلڈ آرؤر کے شیخ میں پُری طرح جگڑے جا نمیں گے جو تھاری طرف میاری اور خاموثی ۔ ۔ ہم نیو ورلڈ آرؤر کے شیخ میں پُری طرح جگڑے جا نمیں گے جو تھاری طرف میاری اور خاموثی ۔ ۔ مسلسل بڑھتا چلاآ رہا ہے۔''( ص : 8.7) (10) .....مولوی محمود بن مولا نا سلیمان بار ڈولی مدرس جامع اسلامیہ ڈا بھیل، بھارت اپٹی کتاب'' ظہورمہدی: کب؟ کہاں؟ کیے؟''میں فرماتے ہیں:

''اب بات صدیوں ،سالوں یاد ہائیوں کی نہیں ،دنوں ادر مہینوں کی روگئی ہے۔اللہ کے لیے جاگیے اور آئکھیں کھول کر حالات کو دیکھیے ۔اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فر ہائے اور عالم اسلام اور ملت اسلام یہ کا حامی و ناصر ہو۔'' (ص:3)

(12) .... ڈاکٹر اسراراحمدا پنے بیانات پرمشمل کتاب' سابقداور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل اور مسلمانانِ پاکستان کی خصوصی ذیمہ داری'' کے مقد ہے میں کہتے ہیں:

'' بین الاقوامی حالات جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہور ہے ہیں اور تاریخ جس برق رفتاری سے کروٹیس بدلنے گئی ہے، اس کے چیش نظر ملک وملت کا در در کھنے والا ہر شخص سے سوچنے پر مجبور ہے کدامت مسلمہ اور اسلام کا مستقتبل کیا ہوگا؟ بادی انظر میں تو یہی و یکھائی و بتاہے کہ اسلام مخالف تمام تو تیں اب واحد میر پاورام رکا شے ایک امتبارے'' سپریم پاور'' کہنا بھی غلط نہ ہوگا، کے جینڈے تلے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف متحد ہو چکی ہیں اور ستم ظریفی یہ کہ قوت وطاقت کے نشے ہیں سرشاراس سپر پاور کے سر پر'' یہودی'' سوار ہے جس کی مسلمان ڈشنی محتاج بیان نہیں۔ اس تناظر ہیں صاف نظر آتا ہے کہ اُمت کا مستقبل نہایت تاریک ہے اور شدیدا ندیشہ ہے کہ دجالی فقتے کا یہ سیلا ب مسلمانوں کوخس وشاک کی طرح بہا کرلے جائے گا۔'' (ص:3)

ای کتاب میں آ گے چل کراین تاثرات کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں: " حال ہی میں ایک اور کامیانی انہیں خلیج کی جنگ کے بعد حاصل ہوئی ہے اور وہ بیہ کے فلسطینیوں سمیت تمام توب ممالک نے اسرائیل کواس حد تک تونشلیم کر بی لیا کہاس کے ساتھ مذاکرات کی میزیر بٹھنے کے لیے تیار ہو گئے۔اب ظاہر ہے کہ ان کی آخری منزل مقصود" وو حار باتھ جبكه لب بام ره كيا!" كى مصداق كامل بن چكى سے اور وه بے عظيم تراسرائیل کا قیام اور میکل سلیمانی کی تعمیر نو۔ اس آخری منزل تک وینجنے کے لیے یہود کا سازشی و بمن ایسی تد ابیرا ختیار کرے گا که دمسلم فنڈ امتلزم " کاہؤ اوکھا کرمغرب کی عیسائی دنیا کوسلمانوں خصوصاً عربوں ہے لڑوا دے۔ چنانچہ یہی سلسلهٔ ''ملائم'' کا اصل پس منظر ہوگا اور اس کے ضمن میں جب اسرائیلی یہودی دیکھیں گے کہ حضرت مہدی کی قیادت میں سلمانوں کا پلزا بھاری ہونے لگا ہے تو کوئی اسرائیلی لیڈر "آنے السنسیع" کانعرہ لگا کر ميدان ميں كود جائے گا۔ چنانچے يبى"المسيخ الذّ بحال" ہوگاجس كے ہاتھوں مسلمانوں كو شدید ہزمیت اُٹھانی پڑے گی اور ایک بار توعظیم تر اسرائیل قائم ہو بی بی جائے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ پھر اللہ تعالی اصل حضرت میج علیہ السلام کو بھیج کر یہود یوں کا قلع قمع كروي گااورو بى عظيم تراسرائيل ان كاعظيم ترقبرستان بن جائے گا۔و سا ذلك غلبي الله معن برا!!!" (عمن 130) ان درجن مجر حوالوں میں جوبات مشترک ہوہ یہ کدائ موضوع سے دلی ہی کہ کا وجدان، والے عرب وجم کے اہل علم اب اس وقت کو بچھ زیادہ دور نہیں سجھتے۔ ان سب کا وجدان، شعور اور ادراک یہ کہتا ہے کہ امت کو اس مشکل وقت کے لیے خود کو تیار کر لیمنا چاہیے جو انتہا کی خوفناک فتنوں کو اپنے جلو میں لے کر عقریب ان پر آپز نے والا ہے۔ ایک آفت کا حتی وقت معلوم ہوتو اس کی تیاری اتنی مشکل نہیں جتنا کہ اس چیز کی جو قریب آگر دور چلی جائے اور پھر دوررہ کر قریب و کھائی و سے۔ اللہ تعالی اُ مت مسلمہ کے قلوب کو خیر کی قبولیت کی صلاحیت دے اور اسے حق کے دفاع و غلے کے لیے جان مال لٹانے کی توفیق عام عطا صلاحیت دے اور اسے حق کے دفاع و غلے کے لیے جان مال لٹانے کی توفیق عام عطا کرے۔ و آخر و عو انا ان الحصد للله ربّ العالمين.

# كرناكياجا ہيے؟

یماں پہنچ کرانسان کاالیان اور شمیراس سے بوچھتا ہے:"اب کرنا کیا جا ہے؟" ہمارے سب سے بڑے اور سے خیرخواہ جناب نبی کریم سلی القد علیہ وسلم نے اپنی تی احادیث میں ہمیں اس خطرناک دور کے حوالے ہے کچھیمیتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ بھارے لیےان ہے بڑھ کرتو کوئی چیز ڈھال یا حسار نہیں ہو علق۔ ہم پہلےان روحانی تدامیر کوذکر کریں گے۔اس کے بعدان کی عصر حاضر برتطیق کرتے ہوئے کھے تزوراتی تدابیر پیش کریں گے۔فتنہ و جال ہےان ووقتم کی مذابیر کے بغیر میں بچاسکتا۔لیکن ان مذابیر کے تذكرے ہے پہلے ان كا خلاصہ مجھ ليھياتو بہتر ہوگا۔ فتنة د حال اكبر كے تين فتلف مر صلے مين: شديد اهد اورنا قابل تخل اهد \_امت مسلمه اس وقت يمليم حلي (شديد) يس داخل ہو چکی ہے۔ دوسرے وتیسرے مرحلے (اختد اور نا قابل قبل اخذ ) کا اے عنقریب سامنا ہے۔ان تمام مراحل ہے سرخروئی کے ساتھ منٹنے اور پوری بنی نوع آ دم کو تجات و کامیا لی ے ہمکنار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے''جہاد فی سبیل اللہ'' .... جہادے مراد اعلائے کلمیة اللہ کے لیے قبال فی سمبیل اللہ ہے۔ اس کے علاو دکوئی تدبیر ، کوئی منصوبہ ، کوئی

حیلہ کار گرنہیں ہوسکتا۔ باقی سب چیزیں تعلیم وتبلیغ ، سیاست ،تحریک ،ملم وٹیکنالوجی اس کے تالع اور ماتحت ہوں تو خیر ہی خیر ہیں ۔ لیکن اس سے لائتلقی اور کنار بھٹی کی قیت پرتو ہی سب غیرمؤثر ہیں۔ آج تک مسلمانوں کی ترقی وکامیالی کاراز یمی رہا ہے اور آبندہ بھی اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوسکتا ہے صرحاضر کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ بیہ ہے کہ وہ مغرب کی جیران کن مادی ترقی کا مقابلہ آئی ہی مادی طاقت حاصل کر کے کرنا جا ہتے ہیں .... جبکہ میکن بیں ہے۔اس میدان میں مغرب ہم سے اتنا آ گے ہے کداس کا تعاقب کھیلوں میں ممكن نبيل ، زندگي كي مملي حقيقة ل ميں ابيا كہال ممكن ہوگا؟ بچھلے اولريك گيسز (بيجنگ ، جين ) میں یا کستان زور لگا کر بھی ایک تمغینیں جیت سکا۔ پورا عالم اسلام مل کر بھی لا طبنی امریکا كه ايك چوئے سے ملك" جميكا" جتنے تمنے نہيں جيت سكا۔ دبئ كى ايك شفرادى كو جوڈو کرائے کاشوق چرایالیکن جب پیلای مقابلہ جنولی کی چیمھن سے بیزاتو پیشوق مہنگا پڑا ۔ تو جب كحياول بين بيرحال بحضورا توآب رسيح كس ونيايين بين كدمغرب يت متها لين یطے ہیں — البتہ میدان میں پنجائزائے کا مقابلہ ہوتو مغرب ہم سے نہیں نکل مکتا۔ جس طرح عالم اسلام کے تیں جالیس ملک ٹل کرایک چیوٹے ہے امریکن ملک ہے نہیں جیت سكتے ،ای طرح ''عظیم زین امر ہيک'' جاليس ملکوں کوساتھ لے کر نہتے طالبان ك\_آ گے بے بس ہے۔اےملمانو!اللہ کے لیے سوچو! آئلحوں ہے دیکھنے کے بعد کیا ہاتی رہ جاتا ہے۔ اب توسمجھاد!اب تو ہان لو! دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں نے تعلیم وئیکنالو جی کے بل بوتے پر سکسی ایک کا مقابلے تم نہ کر سکے لیکن جہاد کے مبارک عمل کی بدولت و نیا کے پسما ندہ ترین ملک کے غیرمنظم مجاہدین نے دنیا کے تمام سپر یا درز اور شی سپر یاورز کو دفت ڈالا ہوا ہے۔ یہ کیا کرشمہ ہے؟ ترقی کا بیکیها کارآ مدگر ہے جوصفور صلی اللہ ملیہ جمیں سکھا کر گئے ہیں۔ ڈیل میں ذکر کی جانے والی ساری تہ ہیریں ای ایک تکتے کے گروگھومتی ہیں۔

### روحانی تدابیر

اللہ تعالی جو بیاری نازل کرتا ہے، اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ احادیث میں جس طرح آخرز مانے کے فتوں اور خوز ریز معرکوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے ای طرح آن سے خیات کی راہوں کی بھی اتنی وقیق تفصیل ہے کہ کوئی چیز کوئی تدبیر ہاتی نہیں چیوڑی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہرآنے والے فتنے اور واقع کے بارے میں معلومات چیوڑی ہیں۔ لیکن جس طرح آخری زمانے کے فتنوں اور ان میں ہونے والی معلومات چیوڑی ہیں۔ لیکن جس طرح آخری زمانے کے فتنوں اور ان میں ہونے والی بلاکتوں کے بارے میں اور قبل ہیں جونے والی نبوی ہدایات اور فیمتی ہیں جو نبیات کی راہوں پر روشنی ڈالتی ہیں، فیر معروف ہیں اور نبوی ہوئی کے بارے میں اور ہیں اور کی نظروں سے او بھی ہیں۔ ہمیں اس موقع پر اکابر علائے اہل حق کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ان سے آگاہ کرتے اور مطلع رکھتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش شہوتو ہماری جہالت اور ہے ہمیں ان سے آگاہ کرتے اور مطلع رکھتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش شہوتو ہماری جہالت اور ہے ہمیں این سے آگاہ کرتے اور مطلع رکھتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش شہوتو ہماری

راہ نجات کے بارے میں نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمایات رائے کے روشن نشانات ہیں جن کی روشن میں انسان آنے والے فتنوں کی تاریکیوں میں منزل تلاش کرسکتا اور مبلک وخون ریز معرکوں میں نجات حاصل کرسکتا ہے۔ ذیل میں احادیث سے مستبط شدہ وہ مبدایات درج کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی سے دعاہے کہ وہ ممیں ان پڑمل کی توفیق دے اور جمیں چھوٹے بڑے طاہری اور باطنی ہر طرح کے فتنوں سے بچائے ۔ آئین۔ یہلی مبدایت:

آ خری زمانہ کے فتنوں اور حادثات کے بارے میں جانٹا اوران سے بیچنے کے لیے نبوی مدایات سیکھنا اوران پڑعمل کرنا ہرمسلمان پر لازم ہے۔ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّہ پر یقین کومضبوط کیاجائے ،اپنے ربّ کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر تعلقات استوار کیے جائیں،
دین کے لیے فعدائیت اور فنائیت کا جذبہ پیدا کیا جائے اور فتنوں کے حوالے سے حدیث
شریف میں بیان کی جانے والی تصبحتوں اور آخری تدبیر بجھ کران پر بختی سے عمل کیا جائے۔
کیونکہ فتنے کسی کو بھی متاثر کے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔جوائن کو پہلے سے جانتا ہوگائ جائے گا
اور جس کا ایمان تو ی ہوگا اور اللہ پر یقین بختہ ہوگا وہ کا میاب ہوجائے گا۔

دوسري بدايت

ہرمسلمان پر لازم ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالی سے دُعا کرے کہ اللہ تعالی اسے فتنوں کا شکار ہونے سے بچائے ادر حق کی مدد کے وقت باطل والوں کے ساتھ کھڑ ہے ہونے کے عذاب سے محفوظ رکھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"فنتوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپار ہے اور پاک و صاف

رہے۔ اگر سامنے آئے تو کوئی اسے پہپان نہ سکے اور اگر سامنے نہ ہوتو کوئی اس کا حال

احوال نہ پوچھے۔ اور لوگوں میں سب سے زیادہ بدنسیب وہ خطیب ہوگا جو بلند آ واز سے نسیج

و بلیغ خطید و سے گا اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑ نے پر مجبور کرے گا۔ ان فتنوں کے شر

عدی نجات بیائے گا جو سمندر میں ڈو بنے والے گی طرح خلوص سے دعا مائے گا۔"

للہذا ہر صاحب ایمان پر اولا تو بیلا زم ہے کہ دل کو باطنی گند گیوں سے پاک کرے ادراے ریا کاری، غرور د تکبر اور حسد جیسے امراض سے صاف کرے۔ یہ بیاریاں ولوں کو امر دہ کردیتی ہیں اورا یسے لوگ فتنوں کے دوران استقامت نہیں دکھاتے مود و نمائش کی چاہت اور شرف و جاد کی تمنا، یہ سراسر بلصیبی اور تباہی کا باعث ہے۔ پھر اس کے بعد اسے چاہت کے گرا گڑا کر خلوص کے مماتح ایسے دل سے دعامائے جودرویس ڈوبا ہوا ہو۔ ایسی و عاجو سمندر میں ڈو بنے والا ہانگتا ہے۔ بید علائ کے دل دو ماغ سے بلکداس کے ہر ہرعضوا در ہر بال کی جڑ ہے نگل رہی ہو۔ بجی دعا وہ ڈھال ہے جوفتنوں میں کام آئے گی۔ بید دعا تمیں پابندی کے ساتھ مانگنا چاہیے جیسا کہ خود حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام اُمت کو سکھانے کے لیے مختلف فتنوں سے بہنے کے لیےان کا نام لے کردعا مانگا کرتے تھے۔ تمیسر کی بدایت:

ان تمام گروہوں اورنت نی پیدا شدہ جماعتوں سے علیحدہ رہنا جوعلائے حق اور مثابی عظام کے متفقہ اور معروف طریقے کے خلاف ہیں اور اپنی جہالت یا خود پہندی کی وجہ ہے کمی نہ کسی طرح کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی روایت ہے: " ایک وفت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بھیٹر بکریاں ہوں گی جن کو لے کروہ پہاڑ کی چوٹی اور بارش کے مقامات پر چلا جائے گا تا کہ وہ اپنے دین کو لے کرفتنوں ہے بھاگ جائے۔ "اس حدیث کی آشریکا كرت موت علامه ابن حجرت التي مشهور تصنيف" فتح البارى " مين لكها ب: "ملف صالحین میں اس بارے میں اختلاف بایا جاتا ہے کہ فتوں کے زمانے میں صاحب ایمان آ وی عام اوگوں ہے کنارہ کش ہو کرعلیجد گی اختیار کرے یا نہ؟ بعض حضرات ایمان بچانے کے لیے گوشنشنی یا بہاڑوں میں نکل جانے کی اجازت دیتے ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ شہروں میں رہ کرفتنوں کے خلاف ڈٹ جانا جا ہے ... الیکن بیا اختلاف اس صورت میں ہے جب فتنہ عام نہ ہو، لیکن اگر فتنہ عام ہوجائے تو پھر فتنہز د ولوگوں سے علیحد کی اور تنہائی کو ترجیج دی گئی ہے۔ " بعنی قابل برواشت طالات میں تو انسان کو معاشرے کے درمیان میں ر بنا جا ہے اوران کے خلاف آواز بلند کرنی جا ہے .....البتہ جب فتنوں کا ایساز ور ہو کہ اپنا المان میانامشکل ہو ہائے تو کچھ عذاب البی آنے سے پہلے گزاموں تجرے معاشے سے

الگ ہوجانا جاہے۔

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'اے عبداللہ بن عمر و!اگر تو اونی ورجہ کے لوگوں کے درمیان روگیا تو پھر کیا کرے گا؟ بیدوہ لوگ ہوں گے (اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے سنے) جنہوں نے اپنے عبد و پیان اور امانتوں کو ضائع کر دیا، پھر وہ ایسے ہوگے۔' اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدو پیان اور امانتوں کو ضائع کر دیا، پھر وہ ایسے ہوگے۔' اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اپنی انگیوں کو آپس میں پیوست کرلیا۔ انہوں نے بوچھا: 'اسے وقت میرے لیے کیا تھم ہے؟''آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔'' عام اوگوں کو چھوڑ کرخاص اوگوں کے ساتھوں جانا۔''

ہمارے زبانہ میں عبدہ پیان کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اوگ وعدے کر کے صاف مکر
جاتے ہیں۔ یہاں تک کہد دیتے ہیں کہ یہ کوئی قرآن وحدیث تھوڑا الی ہے۔ اما نتوں کا کوئی
خیال نہیں رکھتا۔ خیانت اور کر پشن عام ہے اور سوائے ان کے جن پر اللہ کی رحمت ہے،
سب کے ضمیر بگڑ چکے ہیں۔ یہ خرابیاں مزید بڑھتی جا نہیں گی اور عنقریب ایک ایسا وقت
آ کے گا کہ عوام میں رہنا اپنی آخرت کو بر باد کرنے کے متر اوف ہوگا۔ اللہ والے خواص
(علاء ومشائے ، اصلاحی جلتے ، مداری وخالقاہ) کی صحبت کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔
چوتھی بداری وخالقاہ) کی صحبت کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔
چوتھی بداری وخالقاہ) کی صحبت کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔

جب حضرت مہدی کا ظہور ہوتو ان کے خلاف لگلنے والے لشکر میں کوئی صاحب ایمان ہرگز شامل ندہو، بلکہ حضرت مبدی کی بیعت میں ( جب ان کوا حادیث میں بیان کردہ علامات کے مطابق یائے ) جلدی کرے۔

پہلے بتایا جاچکا ہے کہ جو بدنعیب لشکر حضرت مجدی کے ساتھولائے کے لیے پہلے پہلے بھیجا جائے گاوہ کفار کائنیں ،مسلمانوں کالشکر ہوگا۔ان میں سے پہلچتو اپنے ہوں کے جن کواڑائی پرمجبور کیا ہوگالیکن کچھاراد تا سوچ سمجھ کراڑنے کے لیے آئیں گے۔ بیدہ تام نہاد
مسلمان ہوں گے جو'' فکری ارتداد'' کا شکار ہو بچکے ہوں گے اوران کو حضرت مہدی ک
رفقاء دہشت گرد، شدت پیند، بنیاد پرست وغیرہ انظر آرہ ہول گے۔ ان سب کو زمین
میں دھنسادیا جائے گا۔ پھراُن کا حشر اپنی اپنی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ ہرمسلمان اس ک
احتیاط کرے کداس کا خاتمہ اس منحوس طریقے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں: '' پناہ لینے والا [یعنی حضرت مہدی] بیت اللہ میں پناہ لے گا،اس ک
طرف فوج بھیجی جائے گی۔ جب وہ بیابان ( کھے میدان) میں پنچے گی تو زمین میں رہنس
جائے گی۔'

حضرت مبدی کی علامات پائی جائیں جو پیچے بیان ہو پکی ہیں آو ان کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت بیں مبدی کی علامات پائی جائیں جو پیچے بیان ہو پکی ہیں آو ان کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت بیں سبقت لے جانے کی کوشش کی جائے ۔ اس زمانے ہیں ہر مسلمان پر داجب ہوگا کہ حضرت مبدی کی حافظہ مجاہد بین میں شامل ہو کر اعلاء گلمۃ اللہ کے لیے اللہ کے داستے ہیں اپنی جان و مال پیش کر ہے۔ حضرت مبدی کی پہچان کا ایک ذریعہ تو وہ علامات ہیں جواحادیث میں بیان ہوئیں۔ دوسرا ذریعہ امیر جہاد کی پچپان کا ایک ذریعہ تو وہ علامات ہیں جواحادیث میں بیان ہوئیں۔ دوسرا ذریعہ امیر جہاد کی پچل طلب ہے۔ اس کی برکت ہے بھی القد مدد کرے گا ، ول میں خیر کا القا ، کرے گا اور سے مہدی اور ان کے اعوان وانصار کی پیچان ہوجائے کی ورث جن کو طلب نہ ہوگی وہ علامات د کھے کر بھی ان کا ساتھ نہ دیں گے بلکہ گھروں میں بیٹھ علی منظالبان اور بجامد میں پر بھر ہے اس کی ہو بات کی میں بلندی کے لیے امیر جہاد کی تجی طلب اور جبتو آ شری زمانے کے لوگوں کے لیے سعاوت کی ملامت اور آخرت کا کر بھر ماریثابت ہوگی۔

آپ سلی الله علیه وَملم فرمات جیں "جب تم اے و کیھوتو اس کی بیت کرو، خواہ

حمہیں برف پر ہے گھٹنوں کے بل چل کرآ ناپڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔'' یا نچویں ہدایت :

امر ایکا اورمغر کی مما لک کے گنا ہوں بھرے شہروں کے بجائے حربین ،ارضِ شام ، بیت المقدس وغیرہ بیس رہنے کی امکانی حد تک کوشش کرنا۔خونی معرکوں میں زمین کے میہ خطے اہل ایمان کی جائے پناہ ہیں۔ وجال ان میں داخل نہ ہو سکے گا۔

تعیم بن تماد نے کتاب الفتن میں روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' بے شک و جال چارم مجدوں ، مجد حزام ، مجدی نبوی ، مجد طور سینا اور محبد اقصلی کے سوا ہر گھائ پر مینچے گا۔''

حچھٹی ہرایت:

پاہندی سے بین وقعریداور تبلیل وتکبیری عادت والی جائے۔ جس کو دکری لذت سے
آشنائی ہوگی ،ان کو ذکر سے ایسی حلاوت نصیب ہوگی کہ کھانے پینے سے ب نیاز ہوجا کیں
گے۔ د جال کے فقتے کے عروج کے دنوں میں جب وہ خالفین پر غذائی پابندیاں لگائے گا،
ان دنوں ذکر وسیج غذا کا کام دے گی لہٰدا ہر مسلمان میج شام مسنون آئیجات ( درود شریف،
تیسرایا چوتھا کلمہ اور استعفار ) کی عادت و الے اور سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری دی آئیتیں
یادکر کان کے ورد کامعمول بنائے۔ و جال کے فتوں کے دنوں میں سے چیز نہایت ہرکت
والی اور روحانی دوا کے ساتھ جسمانی غذا بھی ثابت ہوگی۔

الیک عظیم الشان حدیث میں جے ابوا مامدرضی القدعنہ نے جمارے لیے روایت کیا ہے ، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمیں سکھاتے جیں کد د جال کے زمانہ میں جم بھوک اور بیاس کا کیسے سامنا کریں؟ روای کہناہے کچ جھا گیا:''اے اللہ کے رسول!(صلی اللہ علیہ ڈسلم )الن دنوں کون کی چیز اوگوں نے لیے حیات بھش ہوگی؟'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:'' جنتیج ( سِحان اللّٰہ کہنا ) جھید ( الحمد للّٰہ کہنا ) بھیم ( اللّٰہ اکبر کہنا ) کھانے پینے کی جگہان کے اندرسرایت کرجائے گی۔''

بیصدیث اوگوں کو ذہن نشین کرلینی چاہیے اور اے اپنے قمل کی بنیاد بنانا چاہے۔ وجال کے زمانہ میں اس حدیث سے بھوک اور پیاس کے فقنے کا سامنا کیا جاسکتا ہے۔ پس اللہ کے ذکراور قرآن مجید کی تلاوت میں گےر ہیں۔ ابھی ہے" قیام اللیل'' (رات کو اُٹھ کر نماز پڑھنے اور ذکر ووظائف) کی عادت ڈالیں۔ وجال کے زمانہ میں بیعادت ایسے خوش نصیبوں کے لیے آب حیات ثابت ہوگی۔

ساتوي مدايت:

سورةً كهف كي تلاوت.

ایک مشہور حدیث جوابوداؤ وہ مسلم، تریدی و اسائی، احمد، تنگی وغیرہ جیسے تظیم محدثین کا کتابوں میں پائی جاتی ہے، میں بیان کیا گیاہے کہ دجال کے فتنے ہے جو محفوظ رہنا چاہتا ہواس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری ویں آبیوں کی تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت و جال کے فتنے میں جنال ہونے ہے بچالیتی ہے۔ اس میں کچھالی تا غیر اور برکت ہے کہ جب ساری و نیا وجال کی دھوکا بازیوں اور شعبدہ طرازیوں ہے متاثر ہوکراس کی خدائی تک تسلیم کرچکی ہوگی، اس مورت کی تلاوت کرنے والا اللہ کی طرف ہے خصوصی حصار میں ہوگا اور بید وجالی فتراس کے دل مورت کی تلاوت کرنے والا اللہ کی طرف ہے خصوصی حصار میں ہوگا اور بید وجالی فتراس کے دل ود ماغ کو متاثر نہ کر سکے گا۔ متند روایتوں میں ہیا ہی ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے وہ اس کے کتاب ہوگئی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہیں دیا ہے۔ بھی ہے کہ جو بندہ جمعہ کے کاس جمدے آبیدہ جمعہ کے ساس کے گناہ پخش دیے جا تیں گے۔ یہ بھی ہے کہ سورہ کہف جس گھر میں پڑھی جائی ہے۔ اس میں شیطان واخل نہیں ہوتا۔ و جالیات کے تحقق موالا تا مناظر اسس گیا ٹی صاحب اپنی کتاب " ختد میں شیطان واخل نو میاں خدو بیان میں بیا تھی ہوتا ہوگی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں جو بیان میں بیا ہوتا ہیں جو بیان میں فریات میں اس میں میں میں میں میں ہوتا۔ و جالیات کے تحقق موالا تا مناظر اسس گیا ٹی صاحب اپنی کتاب " ختد میں دجال کے نمایاں خدو خال کے نمایاں خوال کے نمای

پر ہیز گارلوگ ہر جمعہ کوسورہ کہف ضرور تلاوت کرتے ہیں۔ متجدوں میں ای لیے اس سورت کے متعدد شخوں کے رکھنے کا عام رواج ہے۔ صاحب خیرالوگوں کو یہ بھی کرنا چاہیے۔ سورہ کلیین کی طرح سورہ کہف کے متند شنخ بھی چھیوا کرمساجد میں رکھوائے جا کیں۔ "(ص:15)

مفکر اسلام حضرت مولانا سیدابوالحسن علی ندوی صاحب سورهٔ کہف اور د جال کے تعلق پرککھی جانے والی اپنی تحقیقی کتاب''معرکۂ ایمان و مادیت'' میں فرماتے ہیں:''جعہ كروزجن سورتول كے يڑھنے كاشروع سے ميرامعمول ب،ان ميں سورة كہف بھي شامل ے۔ صدیث نبوی کے مطالعہ کے دوران مجھے علم ہوا کہاس روز سورہ کہف پڑھنے اوراس کو یا د کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔اس کو د جال ہے حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ میں نے ا ہے دل میں سوچا کہ کیااس سورہ میں واقعی ایسے معانی وخقا کُق اور ایسی تنہیمیں یا تدبیر س میں جواس فتنہ ہے بیاسکتی ہیں جس ہے رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے خود بار بار پناہ ما گلی ہادرا پنی اُمت کوبھی اس ہے پناہ ما نگلنے کی سخت تا کیدفر مائی ہے،اور جووہ سب ہے برا آخری فتنہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے: "مَائِينَ عَلَيْ ادْمَ اِلْسِي فِيَامِ السَّاعَةِ أَمَرُ أَكْثِرُ مِنَ الدَّجَّالِ. " ( آوم كي پيدائش سے قيامت تک وجال سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ ) میں نے سوچا کہ رسول التہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ( جو کتاب اللہ اور اس کے اسرار وعلوم ہے سب سے زیادہ دافقف تھے ) قر آن کی ساری سورتوں میں آخرای سورہ کا انتخاب کیوں فر مایا ہے؟ مجھے محسوس ہوا کہ میرادل اس راز تک پہنچنے کے لیے بے تا ب ہے۔ میں بیرجاننا جا ہتا تھا کہ اس خصوصیت کا سبب کیا ہے اور اس حفاظت اور بچاؤ کا جس کی خبررسول الله صلی الله علیه وسلم نے وی ہے ،سورہ ہے کیا معنوی تعلق ہے؟ قر آن مجید میں چھوٹی بڑی ( قصار مفصل اور طوال مفصل ) ہرطرح کی سورتیں موجو قیمیں ۔ کیا وجہ ہے کہ ان سب کوچھوڑ کراس سورہ کا انتخاب کیا گیااور بیز بردست خاصیت ای سورہ میں رکھی گئی۔ مجملاً بھے اس کا یقین ہوگیا کہ میسورہ قرآن کی ضرورالی منفروسورہ ہے جس میں عہد آخر کے
ان تمام فنٹوں سے بچاؤ کا سب سے زیادہ سامان ہے جس کا سب سے بڑا علمبروار دجال
ہوگا۔ اس میں اس تریاق کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جو دجال کے پیدا کر دہ زہر ہے اثرات
کا تو ژکرسکتا ہے اوراس کے بھار کو کمل طور پر شفایا ب کرسکتا ہے۔ اگر کو گی اس سورہ سے پورا
تعلق پیدا کر لے اوراس کے معانی کو اپنے دل وجان میں آتار لے (جس کا راستہ اس سورہ
کا حفظ اور کشرت تلاوت ہے ) تو وہ اس عظیم اور قیامت خیز فقتہ سے محفوظ رہے گا اور اس

اس سور ، میں الی رہنمائی ، واضح اشارے بلک الیی مثالیں اور تصویریں موجود ہیں جو ہر عبد میں اور ہر جگہ و جال کو نامز دکر علق ہیں اور اس بنیادے آگاہ کر سکتی ہیں جس پراس فتندے فتنداوراس کی دفوت وقر کیک قائم ہے۔ مزید برآ ں یہ کہ میہ سورہ ذہن و دماغ کواس فتند کے مقابلہ کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس کے خلاف بخاوت پرا کساتی ہے۔ اس میں ایک الیمی روح اور امیر ٹ ہے جود جالیت اور اس کے علمبر داروں کے طرز فکر اور طریق زندگی کی ہوئی وضاحت اور آس کے ساتھ نفی کرتی ہے اور اس پر شخت ضرب لگاتی ہے۔''

البذا اہل ایمان کو چاہیے کہ یا تو پوری سورہ کہف حفظ کرلیں یا کم از کم اس کی پہلی

دس یا آخری دس آیات یا دکرلیس تا کہ د جال کے خرد ن کے وقت ان کی تلاوت ہرا یک کے

ہیٹھا سکے ممکن ہو۔ ان آیات میں ایسی قدرتی تا غیر ہے کہ ایسے لوگوں کو د جال کوئی نقصان نہ

پنچا سکے گا۔ اور د جالی فقتے کے ظہور سے پہلے ان آیات کے ورد کا فائدہ یہ ہوگا کہ د جائی

قو توں کے منفی پرویٹینڈ ہے کا اثر انسان کے دل و د ماغ اور ایمان و کمل پر کم ہے کم ہوگا۔

ابن خزیر کا قول ہے: "میں نے ابوائحن الطنافسی کو کہتے سنا فر مارہ ہے تھے، میں نے

میدالرحمٰن الحار بی کو کہتے سنا ہے کہ: "اس حدیث کو ایسیٰ جس جسے کے دن سورہ کہف

پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے اہر استاد کے تربیتی نصاب میں شامل کرنا چاہیے تا کہ وہ کمتب کے تمام بچوں کو سکھادے۔'' اندازہ سیجے اسنے زمانہ پہلے بھارے اکا ہر کو فتنوں سے بہنے کا اس قدرا ہتمام قعا۔ آج ہم فتنوں کے تصور میں بہنے ہاتھ پاؤں مارد ہے ہیں اور مزیر عظیم فتنے بھارے سر پر کھڑے ہیں ۔۔ بمیس تو ان چیزوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ بالفرض فتنے بھارے دور میں ظاہر نہ ہوئے تو چھوٹے وجالوں کے جھوٹے اگر حقیقی عظیم فتنے بھارے دور میں ظاہر نہ ہوئے تو چھوٹے وجالوں کے جھوٹے پوو بھارے کے جھوٹے آگھویں ہدایت

عراق میں دریائے فرات کا پانی رکئے ہے اس کی تبہ ہے جوسونا برآ مدہوگا ،اس کی لا کے کوئی مسلمان نہ کرے۔

الله كرسول سلى الله عليه وللم كافر مان ؟: "قريب ب كه فرات سوف ك پهاؤ

ع يجهي به جائ - چنانچه جوجمي اس وقت موجود بواس ميں سے پجوجمي نه لے " ايک
اور دوايت ميں ب "اس پهاؤ پر مسلمان ايک دوسر سے سوست وگر ببان بول گؤ سوميں
سے ننا نو سے آل بوجا كيں گے اور ان ميں سے برآ دمی كہا : بوسكتا ہے كہ ميں في جاؤں!"
ابغدا بر مسلمان حرص و بوس اور طبع و لا في كے بجائے انفاق في سبيل الله كا مزائ
بنا كاور لينے اور لو شخ كے بجائے و سے اور لئانے كى عادت ۋالے سے ورندو نياوى حرص

# تزورياتي تدابير

روحانی تداپیر کے بعداب ہم ظاہری اسباب کے تحت کی جانے والی عملی تداپیر کی طرف آتے میں ۔فتنۂ و جال اکبراور د جالی نظام کا مقابلہ کرنے کی تداپیر اور حضرت مہدی وحضرت میسی ملیماالسلام کااستقبال کرنے سے لیے کی جانے والی تیاری کے بنیا دی خطوط کار درج ذیل ہوں گے:

(1) صحابة كرام رضى الله عنهم اجمعين جيسے ملكوتى اخلاق بجيلانا

(2) جہاد کونقطۂ کمال پر لے جانا تینی جہاد کوعلمی وعملی وافلی وخار بٹی اعتبار سے عمیق تر اور وسیج تر کرنا۔

(3) مال اوراولا و ک فتند میں بڑنے سے بیخے کی پوری پوری کوشش کرتا

(4) جنسی براہ روی کومکند صد تک کم سے کم کرنے کے لیے پوری کوشش صرف کرنا

(5) غذا الباس اورر بائش كوقدرتى افطرى اورمسنون عظي لي الباتا

ان پائی تداہر کو افتیار کے بغیر نہ دجالی میکانزم سے بچاجاسکتا ہے نہاس کو تو ازا جاسکتا ہے اور نہاس کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ جو شخص ان پائی میں سے کسی ایک چیز پڑمل سے محروم ہے وہ اتنا ہی وجالی میکانزم کا شکار یا شریک کار ہے اور جو موسس فرد، معاشرہ ، تنظیم، تحریک اور حکومت وجالی میکانزم کا جتنا شکار یا شریک کار ہے، اس کی بحثیت مؤمن فتم ہوجائے گئار ایشر یک کار ہے، اس کی بحثیت مؤمن فتم ہوجائے گئار ایشر میک ایر ایشر کے کار حے، اس کی بحثیت مؤمن فتم مساتھ جنگ کے واقعہ کی محد و مثال سامنے رکھ لیجھے۔ بنی اسرائیل کے لئنگر کے کم حوصلہ اور بے حبیا سے وہ جنتا یانی ہے گا اس کے اندر وجال صبر سے بہیوں کی طرح و جالی نظام کے بہتے دریا ہے جو جتنا یانی ہے گا اس کے اندر وجال سے دور رہے گا اس پر دجالی حرح ہوجائے گی اور جو جتنا تقوی وطہارت اختیار کر کے پیش پر تی سے دور رہے گا اس پر دجالی حرح ہوجائے گی اور جو جتنا تقوی وطہارت اختیار کر کے پیش پر تی

مبلی مذبیر:اتباع صحابه:

نبی آخرالز مال حضرت گرصلی الله علیه وسلم نے روئے ارض پر ایک عظیم الشان قکری، وجنی، علمی اور تخلیقی اصلاح پر مشتمل بے مثال انتلاب بریا کیا۔ اور وہ انتلاب تھا

سنت اللهٰ" کو " سنت نبوی" کی شکل میں روئے ارض پرعملاً جاری ،ساری اور ما فذکر دینا یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین روئے ارض کے وہ اعلیٰ ترین ، ارقع ترین اور جامع ترین اشخاص جیں جوروئے ارض پر بریا ہونے والے اس عظیم الثان فگری ، ذبخی علمی اور تخلیقی رحمانی انقلاب کے شاہ کارنمونہ، اس کے دست و باز واوراس کی بے مثال نشانی تنے۔روئے ارض پر ہریااس عظیم الشان انقلاب کا جونمونہ محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے چیش کیاوہ یہوداوران کے بریا کردہ د جالی نظام کے مقابلہ اوراس پر فتح پائے کے لیے ہمارے پاس موجود' واحد حل'' ہے۔ سحابہ کرام رضی الله عنہم کی تین صفات الیسی میں جنہیں اپنانے والے ہی مستقبل قریب میں بریا ہونے والے عظیم رحمانی انقلاب کے ليے كارآ مدعضر ثابت ہو سكتے ہيں۔ بير تيوں صفات ايك روايت ميں بيان كي گئي ہيں۔ ان کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین داوں کی یا کیز گئی بلم کی حقیقت اور تکلف سے اجتناب میں تمام امت ہے زیادہ بلند مقام پر متھے۔ان متنوں سفات کی تفصیل کھے ایوں ہے: (1) السرُّهَ اللُّويَّ ( سحابة كرام كول "ير" كَ اللَّيْ رِّين مقام يريَّتي كُ تَحْ ) "ہـر"" سے مراد ہے انسانی دل کا خالص وخلص حالت وصورت میں آ جانا ، باطنی بیار یوں اور روحانی آلائشوں سے بالکل یاک صاف ہوجانا۔"آ ومیت" کا ایک حالت کو بازیافت کرلینا جو ہرطرح کی آلودگی اور خرابی ہے یاک ہو۔

(2) آغہ منظبہا علمہا (وہ علم کے اعتبارے اس عالم امکان میں علمیت اور حقیقت شامی کی آخری گہرائیوں تک پڑتی گئے تھے۔ )علم کی حقیقت حاصل کرنے ،اور کا ثنات بینی آ فاق وانفس کی حقیقت کو جان لینے کے اعتبارے عالم امکان میں جو آخری درجہ ہوسکتا ہے، سحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس تک پہنچ گئے تھے۔ وہ اس علمی مقام اور بلندرو حانی مرتبے تک پہنچ گئے تھے جہاں تک ان سے پہلے انبیا ،کوچھوڑ کرنہ کوئی انسان پہنچ کے اورنہ آ بندہ پہنچ سکتا ہے۔ یاد رکھیے! اصل علم اشیاء کی حقیقت کا علم ہے۔ بیعلم سائنسی لیمبارٹر یوں میں پیشاب اورخون کے تجزیے، چو ہا اورمینڈک پر تجربات ہے نہیں ،نو رمعرفت سے حاصل ہوتا ہے اور ربیغ ترقی ۔ لہذا جو مزاج نبوی سے جتنا قریب ہوگا ہے کا نکات اور اس میں موجود اشیاء وعناصر کی حقیقت کا علم اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا۔ مغرب کے مادہ پرست سائنس دانوں کواس کی ہوابھی نہیں گئی ۔

(3) اَفَدُّفِهَا مَنْ كُلُفاً (وہ روئے ارض پرکم ترین تکلف کے حامل بنے میں کامیاب ہوگئے۔) اس سے مراد ہے کہ صحابۂ کرام اس نکت کو پاگئے کہ روئے ارض پر مقصد ربانی ک سخیل کرنے ، نہایت آسانی سے یہاں کی آزبائشوں اور ابتلا سے گزرنے اور ابلیس اور وجال اکبر کے کروکید کونا کام کرنے کے لیے" بہترین راہ" یہ ہے کہ انسان حلال میں تکلف نہ کر ساور حمام میں طوث نہ ہو۔ ایسان وقت ہوگا جب وہ اپنی انفرادی واجنا تی ہولیات و تعیش نہ ہو۔ ایسان وقت ہوگا جب وہ اپنی انفرادی واجنا تی ہولیات و تیشات کو کم سے کم سطح پر لے آئے۔ ہولیات کا عادی نہ ہے ، جفائشی اختیار کرے۔ میش پرست نہ ہو بخت جان اور ایٹار وقر بانی کا عادی ہو۔

البذا فقنۂ وجال اکبر کامقابلہ کرنے کے لیے لازم ہے کداہلِ ایمان صحابہ کرام رہنی اللّٰہ عنہم اجمعین کی مبارک سنت برعمل کرتے ہوئے:

ہیں۔ روحانی اور رحمانی علم کی جبتو کریں۔ بیعلم سے اللہ والوں کی سجت کے بغیر حاسل ٹیس ہوتا اور اس علم کے بغیر کا نتات اور اس ہیں موجود اشیاء کی حقیقت سیجھنیس آ سکتی۔ ہیں موجود اشیاء کی حقیقت سیجھنیس آ سکتی۔ ہیں سے تکلفی اسادگی اور جھاکشی اختیار کریں۔ مغرب کی ایجاد کردہ طرح طرح کی میں اور جھاکشی اختیار کریں۔ مغرب کی ایجاد کردہ طرح کے ساتھ بھیں۔ صحراء پہاڑ، وادی، بخ بستہ علاقوں اور شخرح کی میں ہر طرح کے حالات میں رہنے، کھانے ، پینے اور پہننے کی عادت ڈالیس۔ تیم نے، گھڑسواری کرنے ، پہاڑوں پر پڑھنے اور ورزشوں کے ذریعے خود کو چاق و چو ہند رکھنے کا اہتمام کریں۔ تہدخانوں اور عاروں میں رہنے سے نہ کتر آئیں۔

مغرب کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو سحابیانہ صفات سے عاری کرکے گناہوں، سہولت پہندی اور میش پرتی میں مبتلا کیا جائے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں جمیں طرح طرح کی راحتوں، الذاقوں اور تعیشات میں مبتلا کرنے کے لیےنت نئی ایجادات کی تشہیر کرتی ہیں۔ وگنا چیہ بھی کماتی میں اور د جال کے خارش زدہ ٹو تیار کرنے کے مرحلے پر بھی تیزی ہے ممل کرری ہیں۔ انسان اپنے جسم کوراحت پنچانے کے لیے کہاں تک جاسکتا ہے؟ کتا گرسکتا ہے؟ کتنی فضول خرچی کرسکتا ہے؟ روح ہے توجہ بنا کرنٹس کے پہندوں بیں کتنا گرفتار ہوسکتا ہے؟ ان چیز وں کا جتنا تصور کیا جاسکتا ہے، ملئی بیشتل کمپنیوں نے اس ہے آگے کی لذت پرستیوں کو پاقاعدہ منصوب کے تحت حقیقت کی شکل وے رکھی ہے اور وہ و نیا کو بالحضوص اہل اسلام کو کائل، ست، آ رام پینداور بیش پرست اورا تنالذت کوئل بنانا چاہتے ہیں کہ وہ فاری مرغیوں کی طرح کسی کام کے ندر ہیں۔ دجال اور دجالی فتنوں کا مقابلہ نہ کرسکیں اور یہود کی منزل آسان ہوجائے۔ آپ سڑکوں کے کنارے گئی بڑے بڑے اشتہارات پر نظر ڈالیے، آسان ہوجائے۔ آپ سڑکوں کے کنارے گئی بڑے بڑے اشتہارات پر نظر ڈالیے، اشیائے تعیش ہوئے کے آپ سر کوئی مائزیں مائزیں اور نوائی نخروں پونچلوں کو بھی دیکھیے۔ دجالی شخیر براعات یا فت طبقوں کی لذتوں ، شہوتوں اور نوائی نخروں پونچلوں کو بھی دیکھیے۔ دجالی ختنے ہیں ملوث ہونے کے آٹار ہر جگہ واضح نظر آ کیں گے۔ ان سے نگا کر سادہ، جفاکش اور بہتے ہیں ملوث ہونے کے آٹار ہر جگہ واضح نظر آ کیں گے۔ ان سے نگا کر سادہ، جفاکش اور سری تد ہیر، جہاد:

جہاداسلام کو چوٹی پر لے جانے والی واحد سیل اور مسلمانوں کی ترقی کا واحد ضامن 
ہے۔ یہوداس حقیقت کوہم سے زیادہ جانے ہیں۔ یہود کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے اندر 
ازخود پیدا شدہ عزم جہاد کا اُرخ پھیر کر اُنہیں نیر حقیق میدان کار فراہم کردیا جائے۔ یہ 
میدان کار بظاہر حقیق اور مضید لیکن ورحقیقت فرضی اور قطعاً غیر مفید ہو۔ ریگولرہ و سیکولر قطعاً نہ 
ہو۔ یہ Megalothymia مغربی اصطلاح میں تقییری ہوتخ ہی نہ ہو۔ یعنی اس کے نتیج 
میں اُمت مسلمہ اپنی مرضی ہے بنسی خوشی فکری اور علمی بحث و مباحث و تبادلہ خیال کرنے 
میں اُمت مسلمہ اپنی مرضی ہے بنسی خوشی فکری اور علمی بحث و مباحث و تبادلہ خیال کرنے 
امال کو زندگی کا جزبنانے کے بجائے اسلام کو مغربی تہذیب ہے زیادہ سود منداور کار آئد 
امال کو زندگی کا جزبنانے کے بجائے اسلام کو مغربی تہذیب ہے زیادہ سود منداور کار آئد 
العال کو زندگی کا جزبنانے کے بجائے اسلام کو مغربی تہذیب ہے زیادہ سود منداور کار آئد 
العال کو زندگی کی کوشش میں گئی رہے۔ علمی اداروں ، تحقیقی شنعتی اور فی اداروں کے قیام کی 
طابت کرنے کی کوشش میں گئی رہے۔ علمی اداروں ، تحقیقی شنعتی اور فی اداروں کے قیام کی

طرف متوجہ ہوجائے اور ملمی ، تحقیقی ، ضعنی ، فی اور مالی صلاحیتوں کے بڑھانے میں ایسی مشغول ہوجائے اور ان میرانوں میں مغرب کی ترقی تک تو نیخے اور اس ہے آئے نگلے میں اتنی مشغول ہوجائے اور ان میرانوں میں مغرب کی ترقی تک تو نیخے اور اس ہے آئی آراور ہوٹی موجائے کہ اسے جہاد کے ذریعے حاصل ہونے والی ہے مثال ، تیز رفار اور ہوٹ رہا ترقی کا خیال ہی ندر ہے۔ وہ مغرب کا پیچھا کرتے کرتے سرگرواں پھر اور اللہ رہب العالمین نے اس کو مغرب کی ہوش رہا ترقی اور حیران کن مادی طاقت پر غلبے کا جو بے بہائے وہ ہو ہے ہوئے دیا ہو اس کی شقیص کرے ، تر دید کا ارتکاب کرے حتی کہ بہائے وہ وہائے اس سے خاص الا دیار " [جہادے بیغے پھیر کردوسری چیز وں میں فلاح و بخاص النا تھا کہ کا مرتکب ہو کر اللہ تو اللہ عنوار من النوحف" یا "فوراللہ تو اللہ دیار" [جہادے بیغے پھیر کردوسری چیز وں میں فلاح و خاص تات تلاش کرنا] کی مرتکب ہو کر اللہ تو الی کے فضب وانتقام کا شکار ہوجائے۔

ما در کھیے! بے مقصدا ورسطی علمی تحقیق ، سائنس وئیکنالوجی بیں پیش رفت وغیرہ پی سارے امور یبودیت کی اصطلاح میں دمتھیری'' ہیں۔ ان سے بلاوا مطداور بالواسطہ یجودیت کوانتخام نصیب ہوتا ہے اور اس کے خطرے کم ہوتے میں یا اگر خطرے پیدا ہوں بھی تو یہودیت اس کے کنٹرول پر پوری طرح قادر ہے۔البذاوہ اس کے لیے عالم اسلام کو مشاورت، تخنیکی معاونت اور فنڈ فراہم کرنے پر بھی تیار ہوں گے۔ نام نہاد اسلامک انسلیئیوٹ اور ریسرچ سینٹرز کا قیام ان کے لیے نہایت اطمینان کا باعث ہے۔البتہ جہاد کا نام لینے والوں کا وہ دانہ یانی بند کرنے ہے کم کسی چیز پراکشانیس کریں گے۔ یہودیت کے نزد یک" تخ می امور" سے مراد جہاد ہے۔ جہاد وہ عمل ہے جس سے بہودیت بدحواس ہوجاتی ہے۔قوم یہود کے حواس اس سے مختل ہوجاتے ہیں۔اس کی دجہ یہ ہے کہ تعمیری امور كوكنرول كرنے كے ليے ان كے ياس ميكانزم ب-جہادكوكنرول كرنے كے ليے ان كے یاں کوئی میکانزم ٹیل ۔ سوائے اس کے کہ وہ ڈشمن کو over kill کریں ۔ لیکن وہ جانتے ہیں کہ وہ الیانہیں کر عکتے میدان کے بس کی چیز نہیں ،محامدین ان کے لیے ہمیشہ مشکل ہلکہ ناممکن مرف ٹابت ہوئے ہیں۔ نیز بے تحاشا جان لیناان کے مسائل میں اضافہ کرتا ہے کی نہیں ... جبکہ مسلمانوں کو جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں مصروف کر کے خوداونجی چوٹی پر کھڑے ہوکران کی ہے بسی کا تماشاد کیفناان کے لیے نہایت فرحت بخش عمل ہے۔ان کو پتا ہے کدوہ اس میدان میں اتنے آ گے ہیں کہ ساری مسلمان حکومتیں مل کر بھی ان کے یائے کا ایک تعلیمی ادارہ بناسکی ہیں ندان کے تیار کردہ سائنس دانوں جیسے سائنس دان تیار کرسکتی میں ۔ لہذا اس میدان میں ہماری کھوے کی جال والی ترقی ہے انہیں کوئی خطرہ نہیں ۔ البتہ يبوداور يهوديت زده مغربي دنياجذبه جهاداورشوق شهادت كاكوئي متبادل نبيس ركحتي يدبيرجز رب تعالی نے مسلمانوں کو بخش ہے۔ اور اس کا کوئی تو ڑ بہودی سائنس وانوں اور مغربی تھنک ٹینکس کے پاس نہیں۔ لہذا مسلمانوں کی بقاوفلات اس میں ہے کہ اپنی نی نسل میں چذبۂ جہاد کی روح پھونک کراس دنیا ہے جا ٹیں فلسفہ جہادگوان کے اندرکوٹ کوٹ کر مجردیں اور ان کا ایسا ذہن بنادیں کہوہ اس پرکسی قتم کے مجھوٹے کو شارع از مکان قرار ویں، نیز ہرمسلمان اینے متعلقین اور اپنے نوجوانوں کے دل و دماغ میں میہ بات رائخ كردے كه جباد كے ملاوه كى اور چيز .... جاہے وہ جديد تعليم ہويا نيكنالوجي .... كمپيوٹر سائنس مو یا خلائی تنخیر ... گلے میں ٹائی باندھنا مو یا کمر میں پینے کسنا...کسی چیز کواپئی ترقی و کامیالی کا ذر بعیہ نہ مجھیں۔ جذبۂ جہاداورشوق شہادت میں فنائیت کے بغیر مسلمانوں کی بقاوتر قی کانصور پہلے تھانہ آبیدہ ہوسکتا ہے۔

تيسري تدبير: فتنهُ مال واولا دے حفاظت:

فقت دجال اکبر کے پانچ ستونوں میں ہے ایک ستون ''فقت مال داولا د'' ہے بلکہ فقتہ دجال دراصل ہے ہی مال اور مادیت کا فقتہ اس فقت کے مقیعے میں پہلے پہل'' نظام رزق حلال'' منبدم جوتا ہے گھر'' نظام زکو ق'' کا انبدام شروع جو جاتا ہے اور آخر میں '' نظامِ انفاق فی سیمیل الله' بی کلی طور پر منبدم ہوجا تا ہے۔ان نظاموں کے انہدام سے مال اور رزق طیب نیس رہتا، خبیث ہوجا تا ہے اور خبیث رزق سے پلنے والے اجسام دجالی فتنہ کا آسان ہدف اور مرغوب شکار ہوں گے۔

'' فتنهُ مال واولا ذ' ہے خود کو نکالے بغیر اہل ایمان کا فتنهٔ وجال اکبرے نکانا محال ہے۔ فتنة وجال اكبرے نكلنے ياس ہے بيچنے كى اؤلين شرط ہے" نظام انفاق كا قيام" اور ''نظام ربا (سود) کا انہدام'' اس کے لیےضروری ہے کہ مسلمان حلال وحرام کاعلم حاصل کریں۔ ہرطرح کےحرام سے کلی اجتناب کا اہتمام کریں۔صرف اورصرف علال مال کما تیں اور پھرائں میں ہے اللہ کے رائے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں اور بچول کوائی کی عادت ڈلوانے کے لیے ان کے ہاتھ ہے بھی فی سمیل اللہ خرج کروایا کریں۔ بچوں کے ول میں حلال کی اہمیت اور حرام سے تفرت پیدا کریں۔رزق کمانے کے دوران 📉 جا ہے ملازمت و یا کاروبار ۔ شریعت کے احکام برختی ہے ممل کیا جائے تا کہ حلال طیب عاصل ہواور جسم و جان میں جو پچھے جائے ، خیراور نیکی کی رغبت اور تو فیق کا سبب بنے ۔ کسب حلال کے شرعی احكام اصولى جول بإفروق ، داخلى جول يا خار تى ، ان كالجر پورائتمام كيا جائے \_ مثلاً ايك فرق یا خارجی حکم پیہے کہ جمعہ کی پہلی اذان ہے لے کر جمعہ کی نماز کے ختم ہونے تک تمام مسلمان خرید و فروخت موقوف کرویں اور اللہ کی یاد کے لیے مجد چل بڑیں۔ ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کدآ یادیوں میں جمعہ کا دن (چوہیں گھنٹے) پوری طرح چھٹی کا ہو۔ جمعہ کے دن میل اذان تک سارا شبر مجدمیں واخل ہوجائے تا کہ دوسری اذان سے لے کرنمازختم ہوئے تک مسلمان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہارگاہ البی میں حاضر ہوں۔اس طرح وہ اللہ کی نظر میں مقبول ہوجائیں گے اوران یہود کا مقابلہ کر کے ان پر غالب ہوسکیں گے جو یہوویوں کے مقدل دن تفتح کے دن و نیادی کا موں میں مشغول ہو کراللہ کے غضب کا شکار ہو گے۔

چوتھی تدبیر: فتنہ جنس سے حفاظت:

فتن و جال اکبر کے پانچ عناصر میں ہے ایک اہم عضر" فتنہ جنس'' ہے۔ و جالی نظام کود نیا پر غالب کرنے والوں کی کوشش ہے کہ پورے روئے ارض پر جنس کے فطری اور باہر کت نظام لیعنی'' نظام از دواج'' کو درہم برہم کردیا جائے۔ اس کے بعدروئے ارض پر فطری تولید کے نظام کو درہم برہم کردینا آسان ہوجائے گا۔

فتنهٔ وجال اکبر کا مقابلہ کرنے کی اہم ترین تدبیر''سنتِ نکاح'' کا قیام اور
اکمال ہے بیعنی نکاح کی سنت کو درجۂ کمال تک پہنچانا۔ مرد وعورت کے حلال ملاپ کو
رواج دینااور آسان بنانا۔ حرام پرسزادینااوراہے مشکل تر بنانا۔ آج کل تقریب نکاح
کے حوالے سے کی جانے والی رسومات کی بنا پرحلال مشکل ہے اور حرام آسان۔ ہم
جے مسنون نکاح کہتے ہیں، وہ نکاح تو ہے لیکن'' مسنون'' نہیں۔ اس میں اتن
رسومات، اسراف اور ریا کاری شامل ہوگئی ہے کہنام تو '' نکاح مسنون' 'اور'' ولیمۂ
مسنونہ'' کا ہوتا ہے لیکن ان تقریبات میں آکٹر کام غیر شرعی اور خلاف سنت ہوتے ہیں
جس سے نکاح مشکل اور فحاشی (زنا) آسان ہوتی جارہی ہے۔

''انتکمال سنتِ نکاح'' کی کوشش کے اہم نکات درج ؤیل ہیں: (1)ہمہ جہت جنسی علیحد گی یعنی مر دوغورت کا مکمل طور پر علیحدہ علیحدہ ماحول میں رہنا جوشرعی پروے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

(2)عورتوں کوزیادہ ہے زیادہ شرقی مراعات وینااوران کی مخصوص ذمہدار یول کے علاوہ دیگر ذمہ دار یوں ہے انہیں سبکدوش کرنا جوان کی فطرت اورشر لیعت کے خلاف ہے۔

(3) نگال کوزیادہ سے زیادہ آسان اور منتج نگاح کوزیادہ سے زیادہ منضبط

ينا نا \_

(4) کسی بھی عمر میں جنسی دنفسیاتی محروی کو کم ہے کم واقع ہونے دیناللہذا ہوئی عمر دل کے مردوں اورعورتوں کو بھی پا کینزہ گھر یلوزندگی گز ارنے کے لیے نکاح ٹانی کی آسانی فراہم کرنا۔

(5) کشرت نکائی اور کشرت اولاد کورواج دینا۔ ایک سے زیادہ نکائی اور دو اور کشرت اولاد کورواج دینا۔ ایک نکائی اور دو بچوں پراکتھا کی سے زیادہ بچوں کوخو کی اور تابل تعریف بات بنانا۔ ایک نکائی اور دو بچوں پراکتھا کی ہمت شکنی کرنا۔ ورنداُ مت سکڑتے سکڑتے دجالی فتنے کے آگے سرگوں ہوجائے گی۔

دو تنامیل سنت نکائی "کے بیوہ عنوانات تھے جن کو اسلام نے قائم کیا۔ دجال کے زمانے کی قرب کی ایک علامت ہے ہے کہ ان میں سے بیشتر آئے درہم برہم ہو ہے کے زمانے کی قرب کی ایک علامت ہے ہے کہ ان میں سے بیشتر آئے درہم برہم ہو ہے جس ۔ اس کی ناگز برضرورت ہے کہ ان تمام امور کو از سرنو نافذ العمل بنایا جائے۔

فتنة وجال البرے بیخ کے اقد امات میں ہے ایک ہے بھی ہے کہ ہرفتم کے حرام جنسی عمل اور حرام تولید حرام جنسی عمل اور حرام تولید سے فتنهٔ دجال اکبر کے زمانے میں فرداور معاشرے کو بچانا تقریبا محال ہوتا جائے گا۔ اس سے فتنهٔ دجال اکبر کے زمانے میں فرداور معاشرے کو بچانا تقریبا محال ہوتا جائے گا۔ اس سے بیچنے کی واحد صورت ہے ہے کہ حلال جنس اور حلال تولید کی صورتوں اور ہمولتوں کو آسان سے نے کی داحد میں نانا اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا۔ اس کی درج ذیل صورتیں جو سکتی ہیں جن کوصال کی مرداور خواتین کو زیادہ سے زیادہ تولی اور درائے کرنا ہوگا:

🛠 --- بالغ ہونے کے بعد مردول اور عورتو ل کی شادی میں ویرینہ کرنا

🗚 - يوگان ومطلقه خوا تين کي فوراشاوي

🖄 - مردول اور تورتول کی شادی کوخری کے امتیارے آسان تر بنانا اور ہر

طرح كي معاشرتي يابنديون كاخاتمه كرنا

ہے۔۔۔۔۔معاشرے میں آ سان نکاح کی ہمت افزائی کرنا اورمشکل نکاح ہے۔ ناپیندیدگی کااظہار کرناحتی کہاس کا پائیکاٹ کرنا۔

جولوگ ہت دھری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رائے فیرشری شادی کی رسوم کو جاری رکھیں یا محض نمائش کے لیے آسان اور مسئون نکاح کریں اور در پردہ ای رائج الوقت رسومات اور فضول خرچی ہے جر پورشادی کو جاری رکھیں، ان کا سخت بائیکاٹ کیا جائے۔ ایسے اوگول کی مجلس نکاح میں شرکت کرنا اور راہ ورسم رکھنا ایسانی ہوگا جیسے "مسجد ضرار" میں نماز پڑھنا۔ فتانہ وجال اکبر کے مقابلے اور جنسی بدراہ روی کے خاتمے کے لیے الزم ہے کہ شری طور پرسنت نکاح کی اوائیگی کا اجتمام کیا جائے اور بیای وقت ہوگا جب عقد نکاح کی تقریب کورسومات میکرات اور لغویات سے بالکل یاک کیا جائے۔ اس کے نتیج میں جبودہ رسول کا خاتمہ ہوگا، نکاح پر کم سے کم خرج ہوگا جرام جنسی ملاپ کاسد باب ہوگا اور مسئون نکاح کے طریق ہوگا اور مسئون نکاح کے گا اور مسئون نکاح کے طریق ہوگا جرام جنسی ملاپ کاسد باب ہوگا اور مسئون نکاح کے عمل کوزندہ کرنے سے یا گیز و معاشرہ وجود میں آئے گا۔

فتنة وجال اکبرے مقابلہ کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ زچکی یا تو ان اداروں اور
ہا پہلوں میں کرائی جائے جہاں اللہ کو بن کے مطابل زچکی ہوتی ہے۔ سیجا کے روپ
میں منڈ لاتے بھیڑ ہے نما ڈاکٹر اور ڈاکٹر نیاں فیس اور کمیشن کی لا پلج میں فطری تولید کو
روک کر فیر ضروری آپریشن پر زور دیتے اور امت مسلمہ کی ماؤں کوتولیدی صلاحیت ہے
بتدر تنج محروم کرتے ہیں۔ چونکہ اندیشرای بات کا ہے کہ اکثر جگہوں میں ایسانی ہوتا ہے،
بتدر تنج محروم کرتے ہیں۔ چونکہ اندیشرای بات کا ہے کہ اکثر جگہوں میں ایسانی ہوتا ہے،
اس لیے امت میں اس کا اہتمام ہوگہ زچگی ماہراور تجربہ کارروائیوں کی زیر تگرانی گھروں
میں ہو۔ زچگی کے لیے Caescrion آپریشن ہے حتی الوقع اجتناب کیا جائے۔ اولا و

حصول کے لیے غیرفطری طریقوں کا استعال قطعاً قطعاً نہ کیا جائے مثلاً: مادہُ منویہ کو مجمد طور پر محفوظ رکھنا مصنوعی طور پر منی کا رخم میں ڈالنا پٹیٹ ٹیوب کے ڈریعیدافزائش کرنا، رخم کا عاریتاًا ستعال کرنااور کرانا۔

فتنے وجال اکبر کے مقابلے کے لیے لازی ہے کہ اہل ایمان خالص اور مخلص بنیں ۔ حلال نسب اور حلال رزق کے علاوہ کسی چیز کوروائے نہ پانے ویں اور روئے ارض پر برسر پر کاروجالی افوائے کے مقابلے میں اللہ کا سپاہی بننے کی تیاری کریں۔ یانچویں تذہیر: فتنۂ غذاہے حفاظت:

فتن دجال اکبر کا مقابلہ کرنے والی مؤثر تدامیر میں سے غذائی تدامیر بہت اہمیت کی حامل میں اوراس کے برخلاف فتنت وجال اکبر کے روز بروز بڑھتے طوفان کے مقابلے میں ایل ایمان کو کمزور سے کمزور ترحتی کہ بالکل ہے بس کردیے بلکہ آلہ گار بنادیے والی چیز غذائی سطح پرحمرام سے چیثم ہوثی اور حلال سے انحراف ہے۔

فقت دجال اکبرے بیخ اورا پے اہل وعیال کو بچانے کی سب ہے مؤثر تدبیر طیب وطال طریقے ہے حاصل کردہ غذاہے جسم کی پروش ہے۔ فقت دجال اکبر کے سامنے سب سے زیادہ اور آسان شکار (Soft Target) حلال وطیب کے بجائے سامنے سب سے زیادہ اور آسان شکار (Soft Target) حلال وطیب کے بجائے خرام و خبیث مال اور غذاہے پروردہ جسم ہوتا ہے۔ ابندا وہ چیزیں جنہیں قرآن اور سنت نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار ویا ہے ان سے اپنے آپ کو تی سے بچایا جائے۔ نوی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواک اپنے جسم میں حرام لقمہ یا حرام گھونٹ واخل نہ ہونے ویا جائے۔ نہ حرام لباس سے خواک اور ویا جائے۔ نیز مصنوش طور پر Cross-Pollination اور Cross-Pollination کے ذریعہ پیدا کردہ غذاؤں سے بچاجائے۔ مصنوش غذائیں تیار کرنے والی بیودی کرنے والی کے قبضے میں کرنے والی بیودی کہنیاں آ جستہ اوری دنیا کی خوراگ کو دجال کے قبضے میں

دینے کے لیے رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ دراسل د جال کی مصنوعی خدائی کومنوانے

کے لیے ذخیرہ خوراک کے داروغہ کا کردارادا کررہی ہیں۔ ڈبہند غذائی اشیااب قدرتی
غذاؤں سے زیادہ قابل اطمینان بھی جاتی ہیں اور منفر د مقام کی حال ہیں۔ پچھا سلامی
شہرول مثلاً دبئ، دوحہ د غیرہ کا تو انحصار ہی ان پر ہے۔ یہ قابل اطمینان نہیں، انتہائی
تشویش ناک امر ہے۔ دوسر لے لفظول میں یہ اپنے آپ کواورا پی نسلوں کو دشمن کے
ہاتھ میں گردی رکھنے کے مترادف ہے۔ مصنوعی طور پر پیدا کردہ غذاؤں ہے زیادہ فساد
آلودہ وہ غذاؤں سے بھی بچا جائے۔ فتنہ د جال اکبر سے بھنے کے لیے ان سب طرح کی
غذاؤں سے کی اجتناب لازمی ہے۔

آمت مسلمہائے علاقوں میں فطری اور قدرتی غذاکے حصول کے لیے زراعت و شجرکاری پر توجہ دے۔ پیڑ پودول بالحضوص پیل دار پیڑوں کے لگانے ، گھاس کی افزائش پرخصوصی دھیان دے۔ ای طرح جنگلات کی کٹائی کوختی الوسع روکا جائے بلکہ جنگلات لگائے جائیں۔ اُمت مسلمہ معنوی طریقیہ تولید سے جانور پیدا کرنے کے جنگلات لگائے جائیں۔ اُمت مسلمہ معنوی طریقیہ تولید سے جانور پیدا کرنے کے بجائے قدرتی افزائش اس پر توجہ دے۔ اونٹیوں ، گایوں ، بھیڑوں اور بکریوں کی افزائش پرخصوصی دھیان دے۔ مصنوی طریقے سے پیداشدہ مویشی اور ان کے جانج عنظریب پرخصوصی دھیان دے۔ مصنوی طریقے سے پیداشدہ مویشی اور ان کے جائے عنظریب ان یور پی کمپنیوں کی مرضی کے کلی طور پر تالع ہوں گے جونبا تات کی طرح حیوانات کو بھی اس بیے قبضے میں لینے کے لیے نت سے تیج بات کر رہی ہیں۔

A .... A

یدہ و تدامیر ہیں جوفتنۂ د جال سے حفاظت اور اس کے خلاف جدوجہد کے لیے کارآ مدومؤٹر ہیں۔ان کی فہرست قرآن وحدیث پر گہر ہے ٹوروفکر کے ذریعے ترتیب دی گئی ہے۔ جو سلمان چا جہتا ہے کہ اس عظیم فتنہ کے خلاف برسر پیکار عظیم المرتبت لوگوں کی صف میں شامل ہوجائے ،اے چا ہے کہ ان کو اپنا لے۔ اپنی زندگی میں واخل کر لے اور ان پرختی ہے کار بند ہو کرا ہے اہل وعیال ہے بھی ان کی پابندی کروائے۔ دوسر ہے سلمانوں میں بھی اس کی دعوت چلا تار ہے۔ فتنۂ وجال ہے خدا تعالی کوجتنی نظرت ہے ،اس فتنے کے علی فرح کی جدو جہد کرنے والے اللہ رہ العالمین کے ہاں اسمنے بی مقبول ،اس کی رجمت کے ستحق اور قابل اجرو تو اب ہیں۔

## آخرىبات

فتنهٔ د جال ہے بیخے کے دوطریقے:

فتنة وجال کے زمانے میں جومسلمان زندہ ہوں کے اور تاریخ انسانی کے اس عظیم

اور ہولناک فینے کا سامنا کریں گے، ان کو ہمارے اور آپ کے ، ساری انسانیت کے مشن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہدایات دی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو د جال سے علائے بخاوت کرتے ہوئے اس کے خلاف اپنی تمام طاقت صرف کرنے کا محکم فرمایا۔ ارشاو ہے: '' تم میں ہے جس کسی کے سامنے د جال آ جائے تو اس کو جاہیے کہ دو اس کے مند پر تھوک وے اور سور و کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔'' (طبر انی ، حاکم)

د جال جیسی عظیم طاقت کے منہ پرتھو کنا کتے مضبوط ایمان اور جراءت کا متقاضی ہوگا؟اس کا اندازہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے زیادہ کس کو ہوسکتا ہے؟اس لیے آپ نے اس کے انتظام سے نکتے کی وُ ھال اور حصارا ہے اُ متی کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ سورہ کہنے کی ابتدائی آیات پڑھنے میں ایمی تاثیر ہے کہ وجال کا کوئی وار اس صاحب ایمان پر کارگرنہ ہوگا۔

ایک دوسری روانیت میں آپ صلی الله ملیه وسلم نے فرمایا: ''متم میں سے جو کوئی دجال کے آنے کی خبر سے تو اس سے دور بھاگ جائے۔اللّہ کی قسم!ایک شخص اس کے پاس آئے گا ۔۔۔ وہ خود کومؤمن بمجھ رہا ہوگا۔ الیکن اس کے من گھڑت دلاک اور شعبدوں سے متاثر ہوکر اس کی پیروی شروع کردےگا۔'' (ابوداؤ د،طبرانی)

ان دواحادیث کوملا کر پڑھنے ہے معلوم ہوا کہ فتنہ د جال ہے بچنے کے دوطریقے ہیں:

(1) ایک میہ کہ اللہ پرتو کل کرکے پورے عزم اور توصلے کے ساتھ د جال ہے کھل کر
اور علانہ یہ بغاوت کی جائے ۔اس کے سامنے اس کے منہ پرتھوک دیا جائے اور کمرس کراس فتنہ
کے خلاف میدان میں اُمر لیا جائے ۔ جنت اللہ تعالی نے ایسے بی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔
تیم بن عماد کی روایت ہے: '' جولوگ د جال کے یاس کے لوگوں کے ہاتھوں شہید

ہوں گے،ان کی قبرین تاریک اندھیری را توں میں چیک رہی ہوں گی۔'' ایک اور روایت ہےان کا شار افضل ترین شہداء میں کیا جائے گا۔

(2) جوابیانہیں کرسکتا وہ دجال کے زیرِ قبضہ ملکوں اور دجالی حکومتوں کے زیر اثر علاقوں سے جبرت کرجائے۔ دیہاتوں، پہاڑوں اور جدید دنیا کی شیطانی سپولتوں سے جب کران علاقوں کی طرف نکل جائے جہاں دجال کی جبوٹی خدائی کا بول بالا نہ ہو۔اپنے گھر،وطن،کاروباراور عیش وآرام کوالٹد کی خاطر چیوڑنے والا بی اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہوگا۔ان چیزوں کی محبت میں ان شہروں میں پڑار ہے والا جہاں دجال کی خدائی شدائی جاتی ہو،اپنے ایمان کی حفاظت نہ کرسکے گا۔

الغرض جہادیا جمرت ، جمرت یا جہاد ، بید دو بی چیزیں ہیں جواس فلنڈ آخر الزمال سے حفاظت کی ضامن ہیں ۔ان کے بغیرتو مغربی میڈیا کے روندتے ہوئے ،نامپتی لوگ جو پہلے ہے ارتدادی فکر کاشکار ہوں گے ،اس فتنے کے آلہ کاریااس کے شکارتو بن سکتے ہیں ،اس سے پیچنہیں سکتے۔

## كتابيات

#### حضرت مہدی، حضرت مسیٰ علیماالسلام کی جدو جہداور فقیۃ، د جال کو تھنے کے لیے کار آید کہا میں

#### مهدويات

| كتاب الفنن و الملاحم                  |                                 | علامه قما دالدين ابن كثير |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| كتاب الفتن                            |                                 | علامه يم ين تعاد          |
| الاشاعة لا شراط الساعة                |                                 | سيدهمه بن رسول البرزشي    |
| كتاب البرهان في علامات مهدى أحرالرمان |                                 | شخ على تقى بندى           |
| لقول المختصر في علامات المهدي المنتظر |                                 | علامه این جریشی مکی       |
| اختلاف امت اورسراط متقتم              | مولا نامحمر يوسف لدهيا نوى شهيد |                           |
| حضرت امام مبدى                        | علامه ضياءالرحمٰن فارو تي شهيد  |                           |
| عقيده ظهورمهدي                        | حضرت شفتى فظام الدين شامزي      | مکنیدشامزی آراچی          |
| (احادیث کی روشی میں)                  | شبيد                            |                           |
| ملام من امام مهدى كالقسور             | يروفيسرمحر يوسف خالن            | بيت العلوم الايور         |
|                                       | مولا باظفراقيال                 |                           |
| طبيو پر مبرد گ                        | مولا تامحنود بمن ولا ناسليمان   | ادارة صديق وأنجيل بهملك   |
| فلبورمهدى أيك اثل حقيقت               | مولا نامنيرقمر                  |                           |

#### مستحيات.

|                         | حضرت شاه رفيع الدين صاحب   | ملامات قيامت               |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| مكتبه دارالعلوم ، كراجي | مواا نامفتی محمد فیع مثانی | علامات قيامت اورنزول تخ    |
| الميز ان ولا دور        | مخلف مصطين كأفريات كالمجور | قيامت <u>سيم</u> کيا ہوگا؟ |

## دجاليات:

| د جال                            | المام ابن كثير (ترجمه: محمرطيب طاهر) | كتاب مرائ ولا جور                         |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| وجالى فتنه كفيايان خدوخال        | مولا ناسيد مناظر احسن گيلاني         | الميز ان ملا ہور                          |
| معركة اليمان وماديت              | مولا ناسيدا بوالحن على ندوى          | مجلس فشريات اسلام وكراجي                  |
| تيسرى جنگ عظيم اورو جال          | مولا ناعاصم عمر                      | الجر ويلكيش بكراجي                        |
| د جال (تين جلدين)                | اسرادعائم                            | اداره تحقیقات الا مور                     |
| فتندد جال اكبر                   | اسرادعالم                            | دارالعلم نتی د بلی                        |
| معركة وجال أكبر                  | امرادغالم                            | وارالعكم،نى دېلى                          |
| ېرمېدون(اردوز جمه)               | ترجمه: پروفیسرخورشیدعالم             | صفه پیکشر واغ بهور                        |
|                                  | تاليف: مجمر جمال الدين               |                                           |
| فری میستری اور د حال             | كامران دعد                           | تخليقات بلي پايازه والا جور               |
| خوفناک جدید صلیبی جنگ            | معنف بريس بال بيل                    | اعزميفتل الشينيوت آف                      |
| (اردوزجمه)                       | مترجم برمشي المدين سيد               | ا سلامک ریسرچ کراچی                       |
| رسول الله صلى الله وسلم كى       | محمدذ کی الدین شرفی                  | 0332-3728179                              |
| چ <u>ڻ</u> گوئياں                |                                      |                                           |
| 2. 5 pm                          | رضی الدین سید                        | 0300-2397571<br>021-450039<br>021-4407821 |
| عالمي حالات اور قيامت كي نشانيان | ر جمه رضی الدین سید                  |                                           |
| كرة ارش كة خرى ايام              | ترجمه رضى المدين سيد                 |                                           |
| إسب صور يمونكا جائے گا           | مرتب رضی الدین سید                   |                                           |

# رجماني رياست بمقابله د حِبّالي رياست

"كَعُفِفْ فِنَةِ قَلِيلَةٍ عَلَيْتُ فِينَةً كَيْثِيرُهُ مِاذُبِ اللَّهِ!"

# elecul flas

افغانستان میں برسر پیکارو بیا کی زتی یافته دخالی افوائ: مقام اوراعدادوشار



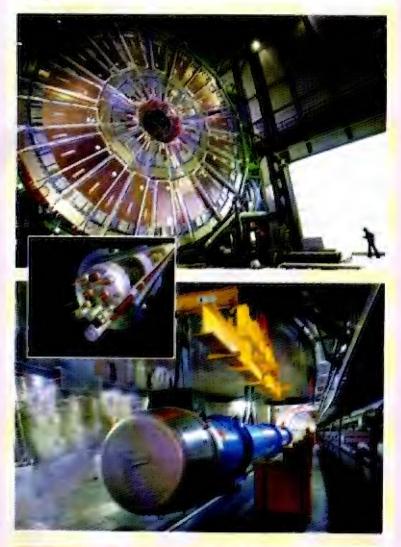

یبودی سائنس دانوں کی سربرای میں کیا گیاانسانی تاریخ کا سب سے طاقت در تجربہ شےد جالی روایت کے مطابق " کا نکات کے راز " جانے کا نام ویا گیاہے جبکہ سدد رحقیقت تعیر کا نکات کے دجالی منصوبے کا اہم حصہ ہے۔ تصویر میں پارٹھ ارب یاؤٹل کی خطیر الاگرت سے تیار جونے والی وہ مشین لظر آ رہی ہے جس کے ذریعے سے کیا جانے والا دہشت تاک تجربہ دجال کے طبور کی ایک خاص علامت کا ذریعہ ہے گا تفصیل کتاب میں ہے۔



اردن ادراسرائل کی سرحد پرواقع کیر ، طبریہ جو آہت آہت وقت اجاد ہاہے۔ یدوی کیرو ہے جس کا د جال کے خروج کے ساتھ کر انعلق ہے۔



بیسان بقنطین کالیک علاقہ جس پر 1948 ویس اسرائیل نے قبنہ کرلیا۔ یہاں مجودوں کے باغ پہلے کھل دیے تھے۔ اب بیس ویے۔ ان باغوں کا مشک ہونا د جال کے فرون کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔





د جال الی رفتار کے ساتھ سنز کرے گا جو بادلوں کو آڑا لیے جائے والی عدائی ہوتی ہے۔ ایسے جہاز کائی پہلے ایجاد جو پچکے جیں جو آواز سے گئی گنا تیز رفتاری کے ساتھ پر واز کرتے جیں۔ ایک خلائی شش بیٹنا کیس منٹ میں پوری زمین کے گرد چکر نگالیتی ہے۔ پُر اسرار آزن طشتر یوں کا ذکر بھی ہنٹے میں آتار بتا ہے۔ یہ سب د جال کی سواری کی حکے شکلیس چی جو بسی بتاری چیں کر وجال کا وقت اب وورٹیس اس کے گدھے کے کا ٹوں کے در میان 40 پاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ تمی طیارے کے بروں کے ورمیان تقریباً اتنا بی فاصلہ ہوتا ہے۔ حال بی شن اسرائیکی ماہرین نے جیرون (Heron) مائی ایک طیار وابیاد کیا ہے جو اسرائیل کے Palmahim نا کی ایئر پورٹ پر کھڑ اہے۔ اس



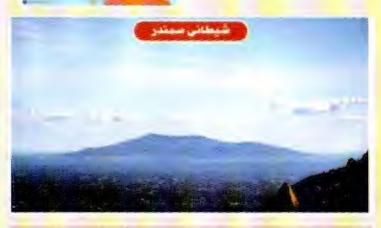

व्यान देश

مشر<mark>ق بعید میں بحوالکا لی کے دیران اور غیرا آباد ہزائرا آتے ہیں ۔۔۔ان کے اردگرد کے گیرے اورخوفتا ک پانیوں کا</mark> نام <mark>کی 'شیطانی سندر'' (Devils Sea ) ہے۔شیطانی سندراور شیطانی محون میں خاص مناسبت ہے جو کتاب شیراعیان کی گئی ہے۔</mark>

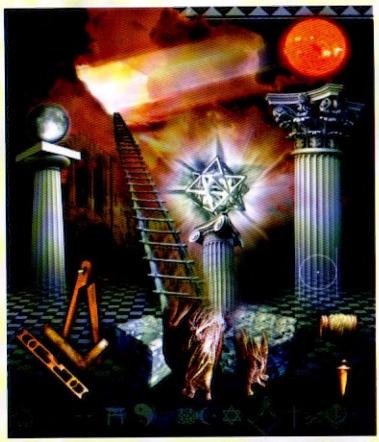

فرى ميىن كى فرضى داستا ٽول اور جيو ئى حكا<mark>جوں كى علامتى تعبير پرمشتل بناو ئى تصاوم جو بلاوجه كا رُعب اور</mark> وہمى عقائد كا اظہار كرتى <mark>جيں۔</mark>





اس گشدہ صندوق کی خیالی تصویر جس میں میود ہوں کے مقدس جمرات محفوظ جیں۔ میود یوں کے خیال کے مطابق اس کو دجال برآ مدکرے گا اور ان جمرات کی مدد سے دنیا پر کومت کرےگا۔



ایک فری شین بال کاوه کمره جهال دجالی فوج ش شال جونے والے دگروث سے وفاداری اور راز داری کا حلف لیا جاتا ہے۔



دجال کی راہ ہموار کرنے والے بدنام زمانہ خفیہ تظیم فری میسن کی تقریب حلف برداری کے دوران استعمال ہونے والی جادوئی اشیاء۔

#### وي ديسن تعفيه اشارات

سینلوں والے دیوہ (شیطان) کے لیے باتھ کا اشارہ فری میس کی تصویعی طامت ہے۔ ٹی کھنٹن اور باری بش مصدق قری میس ہیں جس کا فورت تصویر شرائطر آرہا ہے۔



**3** ==

I MI HOUSE TO SEE THE SECOND COMMITTEE OF THE SECOND C

( and ) is part of the section of th

To the same of the

migrary Pdf

کی زبائے ہی پاکستان ہی دجالی عظیم فری میسن اپنے اسلی جم کے ساتھ مرکزم تھی۔ فری میسن ان تراد اپھٹری کے میرشپ قارم کا تھی آپ دکھیں ہے ہیں۔

#### وبال في نوايد و منتم في يمن ك الشيخالات ملامات الاستقط

















